﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرُ آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحُمَةٌ لِّلْمُوْمِنِينَ ﴾ (الاسراء: ۸۲)
" اور ہم نے قرآنِ مجید کو اتارا جو کہ مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے"

میں سلسلہ وار چھپنے والی

:\Muh.bm not

## شرریہ جادوگروں کا قلع قمع کرنے والی تلوار

[الصّارم البتّار في التصدي للسّحرة الأشرار]

## جادو کا علاج قرآن وسنت کی روشیٰ میں

موًلف شخ وحيدعبدالسلام بالى حفظه الله

> ترجمه حافظ محمد اسحق زامد

ناشر **ماهناهه مُحدّث لاهور** مجلس التحقيق الاسلامي، بإكستان

#### جمله حقوق اشاعت محفوظ ہیں!

نام كتاب : جادوكا علاج، قرآن وسنت كي روشي مين!

مؤلف: شخ وحيد عبد السلام بالي، سعودي عرب

ترجمه: حافظ محمد التحق زامد، كويت

طبع سوم : ستمبر ۱۰۰۰ء ، پریس .... شرکت پرنشک پریس

ناشر : ما بهنامه محدث ، لا بهور ..... مجلس انتحقیق الاسلامی

آرك رايديننگ حافظ حسن مدنی

قیمت : ۲۰ رویے

ملنے کے پتے: ﷺ ماہنامہ محدث لاہور: ٩٩ ہے، ماڈل ٹاؤن ، لاہور فون: 5866476, 5866396, 5852897

إداره رفيق تبليغ ، ۱۲ رصلاح الدين سريك الماريد فن: 7571104

🖈 نعمانی کتب خانه، حق سٹریٹ، اُردو بازار 7321865

🖈 مكتبه دار السلام ، ۵۰ لوئر مال ، لا مور فون: 7232400

🖈 مکتبه قد وسیه، غزنی سریٹ، اُردو بازار، لا ہور

اُردوبازار، لا مورمین ان مقامات پر بھی دستیاب ہے

سجانی اکیڈی، مکتبہ فاروقیہ، اِسلامی اکیڈی، راوی پبلشرز، فیض الله اِ کا دی

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### عرضِ مُترجم

الحمد لله ربّ العلمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..... وبعد

پاکستان میں دوگروہ ایسے ہیں جوسادہ لوح اورضعیف العقیدہ عوام کو دونوں ہاتھوں 
سے لوٹ رہے ہیں ، پہلا گروہ خانقائی نظام کے تحت ان' پیرانِ عظام' اور' گدی نشینوں' 
کا ہے جنہوں نے کم وہیش ہرشہر میں اپنے خلفاء مقرر کرر کھے ہیں جو مریدین سے نذرو نیاز 
وصول کرتے ہیں ، اپنے ہاں عرس منعقد کرواتے ہیں ، رقص وسرود کی محفلیں جتی ہیں، مراقب 
ہوتے ہیں اور کمزور ایمان والے لوگ ان کی خدمت ِ اقدین میں نیاز پیش کرتے ہیں اور 
یوں اس گروہ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں ..... بہرحال بیاگروہ ہمارا موضوع نہیں ، ہمارا 
موضوع دوسرا گروہ ہے اور وہ عاملوں، روحانی بابوں اور کا لے علم کی کائے کے ماہروں کا، 
ٹوٹے ٹو کے اور تعویذ گنڈوں والے 'پروفیسرز' کا اور روحانی طافت کے ذریعے ہر تمنا پوری 
کرنے کا دعوی کرنے والوں کا ہے۔ اس گروہ کے اشتہارات ہر چھوٹے بڑے شہر کے 
درود پوار یران الفاظ میں لکھے ہوئے ملتے ہیں:

اتمناکسی ہی کیوں نہ ہو، صرف چند گھریوں میں پوری ہوگی۔

٢ - جو جا بهو، بوجهو ..... ما هرسفلی اور نوری علم ـ

سدوه تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو سکے ،ہر پریشانی کاحل ،گھریلو اورکاروباری مسائل، محبت بیاری ، نافرمان اولاد ، کالا جادو۔

۴۔ ہر جادوٹونے ،جن بھوت پریت سے نجات کا واحد راستہ ،جھوٹے اور سفلی عاملوں

سے ہوشیار۔

ان اِشتہارات سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے لوگ ان اختیارات کا دعویٰ کرتے ہیں جوسر ف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں کیونکہ تمنا کیں پوری کرنے والا، غیب کی خبریں جانے والا، اور ہر پریشانی اور ہر شرسے پچانے والا اللہ کے سواکوئی نہیں اور اس بات پر ہرمسلمان کا پختہ یقین ہونا چاہیے کیونکہ اس نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے وہی ذات ان تمام اختیارات کی مالک ہے لیکن صد افسوس ہے ان مسلمانوں پرجوا پی سادگی اور ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے اس گروہ کے جال میں باسانی پھنس جاتے ہیں ۔ یقینی طور پر ساکی بہت بڑا فتنہ ہے جس کی بنیاد محض جھوٹ، فراڈ اور شعبدہ بازی ہے، اوراس کا مقصد سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی بنیاد محض جھوٹ، فراڈ اور شعبدہ بازی ہے، اوراس کا مقصد مال ودولت جمع کر کے اپنے کاروبار چکانا ہے۔ ان عاملوں ،صوفیوں اور روحانی بابوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو لیجئے درج ذیل خبر پڑھ لیجئے تا کہ آپ کو ان کی بے بی اور کسمیری پریقین ہو جائے:

''ایک گمشدہ لڑے کی بازیابی کے لیے لاہور پولیس نے ایک مشہور عامل کی خدمات حاصل کیں، جس نے لڑے کی بابت اطلاع دی کہ وہ ملتان کے ایک جلے ہوئے مکان میں چھپا ہوا ہے۔ پولیس اس کے بتائے ہوئے علاقے میں پیچی تو وہاں کوئی جلا ہوا مکان ہی نہ تھا، پولیس پھر اس کے پاس پیچی تو اس نے بتایا کہ لڑکا ایک کار میں سوارہ اور اس کا نمبر یہ ہے لیکن پنہ چلا کہ اس نمبر کی کار سرے سے ہی نہیں ، اس کے باوجود بھی پولیس اس عامل سے مایوس نہ ہوئی اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ رہی تھی کہ اچپا نک لڑکا خود بخود گھر میں واپس پہنچ گیا۔''

دولت لوٹے والوں کے لیے اس گروہ کے کیا کیا طریقہ ہائے واردات ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ مندرجہ ذیل واقعے سے کر سکتے ہیں:

"ایک نوجوان الرکا اچا تک غائب ہو گیا۔ اس کے والد نے ایک پیشہ ورصوفی اور عامل سے مدوطلب کی، جس نے ایک بہت بردی فیس کا مطالبہ کر کے ایک ہفتے

تک مراقبے میں بیٹے کا نسخہ تجویز کیا، والد مسکین کیا کرتا، عامل کا مطالبہ پورا کردیا،
ہفتہ ہمر کے انتظار کے بعد عامل نے خبر دی کہ لڑکے کو ایک جن کی لڑکی انجوا کر کے
لگی ہے او رمعاملہ بہت تگلین ہے، ذرا بھی ستی ہوئی تو جنوں کی فوج ہم سب کو
ہباہ کر ڈالے گی۔ اس لیے مزید استخارے اور مراقبے کی ضرورت ہے، اس پر
والد نے نذرا نے کی دوسری قسط بھی عامل کے حوالے کر دی۔ تین ماہ بعد عامل نے
خوشنجری سائی کہ لڑکا مل گیا ہے، اس سے بات چیت ہوچک ہے اور وہ گھر آنے کے
لیے تیار ہے لیکن وہ فود بھی جن کی لڑکی پر فریفتہ ہو چکا ہے اور اس کے بغیر تنہا آنے
کو تیار نہیں، اور جن کی لڑکی بوی سرکش ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے باپ
کو تیار نہیں، اور جن کی لڑکی بوی سرکش ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے باپ
گا تو اس کے ساتھ جن کی لڑکی اور اس کی حفاظت پر مامور فوج بھی آئے گی ۔ بیس
گا تو اس کے ساتھ جن کی لڑکی اور اس کی حفاظت پر مامور فوج بھی آئے گی ۔ بیس
کر والد نے ہار مان لی۔ عامل نے اس طوفانی بلا سے بچاؤ کے لئے بھاری رقم طلب
کی اور والد اپنا گھر ہار بی کر وہاں سے بھاگ گھڑا ہوا'' (البلاغ، اگست 99)
قار تمین کرام! اگر آپ اس گروہ کی کاروائیوں کا بغور جائزہ لیں تو مندرجہ ذیل
خرابیاں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گیں گ

ائیں پوری کرنے، تمام مسائل کوحل کرنے اور غیب کی خبریں جانے کا دعوی کرنا، حلائکہ یہ باتیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کراتی ہیں۔

الحسشریر جنات اور شیاطین کے تعاون کے بغیر یہ عامل، جادو گر اور روحانی باب کوئی کاروائی پایئر تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے ، اور جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہونے جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروالیتے ، چنانچہ انہیں جنات کو تالع فرمان بنانے کے لیے اسپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔

- س۔ ان کی تمام کاروائیوں کی بنیاد کالے جادو کا علم ہوتا ہے جس کا سیکھنا اور پھر اس کی روشنی میں جادو والے عمل کرنا کفر ہے۔
- ۵۔ معاشرے میں بغض، حسد، نفرت اور دشمنی جیسی بیار یوں کے پیچھے اس گروہ کے ناپاک عزائم بہت بردا کر دار ادا کرتے ہیں۔
- ۲۔ ان کی کاروائیوں میں جھوٹ، فراڈ، شعبدہ بازی اور دھوکہ دہی جیسی صفات غالب ہوتی ہیں اور اصل مقصد سادہ لوح عوام کی دولت پر ہاتھ صاف کرنا ہوتا ہے۔

یہ اور دیگر کئی خرابیاں جب ہمارے معاشرے میں عام ہیں تو دعوت الی اللہ کے ہر کارکن کا فریضہ ہے کہ وہ عوام الناس کو ان کے متعلق آگاہ کریں، ان کے عقیدے کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ ان کے پاس جانے سے پر ہیز کریں۔

اس ضرورت کے پیش نظر میں نے شخ وحید عبدالسلام بالی حفظہ اللہ کی عربی کتاب "الحصار م البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار" کو اُردوزبان میں منتقل کیا ہے، اور ایپ تنیک کوشش کی ہے کہ اس کا ترجمہ آسان اردو میں ہوتا کہ عام لوگ اسے اچھی طرح سے بھے سکیں۔اگر کسی مسلمان کو اس کتاب سے کوئی فائدہ پنچے تو اس سے میری گذارش ہے کہ وہ صاحب کتاب اور اس کے مترجم کے لیے دعا ءِ خیر کرے۔اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہر شم کے شرسے محفوظ رکھے ..... وہو والی لائوفیق

حافظ محمر ایخق زامد معفی (لللهٔ محنهٔ ص ب1496 - القرین 47365 - الکویت دوالقعده ۲۴۴ اهه .....فروری ۲۰۰۰ ء

#### تقريظ

[از مولانا عبدالخالق محمه صادق، کویت]

مادیت کے اس پرفتن دور میں ایک طرف توانسان چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے اور سودائے دنیا اورعارضی دولت وشہرت کی طلب میں مسابقت جاری ہے اور عالم رنگ وہو کی مجمول بھیوں نے انسان کومحوتماشا بنار کھاہے اور دوسری طرف آسانی ہدایت اور دین حنیف سے اسی قدر بے اعتمائی اورعدم دلچیں میں روز افزوں اضافہ ہورہا ہے اورلوگوں کی اس بے رغبتی سے قائدہ اٹھا کر مفاہیم تبدیل کئے جارہے ہیں۔معروف کومشر اورمشکر کومعروف کا مام دیا جارہا ہے ،شرک کوتوحید اور بدعت کوسنت کے روپ میں پیش کیا جارہا ہے ، اطاعت پنیمبر کی گئی جگہ تعصب آرائی اور روایات کی جگہ حکایات کا زور ہے جس کا حقیقی سبب وہی ہے جو نبی کریم کی نیان فرمایا تھا:

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضّلوا وأضلّوا " (سنن ابن ابن ابد) "الله تعالى علم كولوكول سے يكبارگي چين نہيں لے گا بلكم علماء كوفوت كر كالم كو الله الله علم كو الله الله علم كاله حتى كہ جب حقيقى علماء دنيا ميں نہيں رہيں گے تو لوگ جہلا كو اپنا إمام بناليں گے جو جہالت كى بنا پر السے فتو سے صادر كريں گے جن سے وہ خود بھى گراہ ہوں گے اور دوسروں كو بھى گراہ كريں گے نہيں مند ارشاد ميراث ميں آئى ہے آنہيں مند ارشاد ميراث ميں آئى ہے آنہيں مند ارشاد خول كے فرائل كافوں كے تصرف ميں عقابوں كے نشمن!

لیے کوئی خاص معیار اور قابلیت شرط نہیں بلکہ دیندارانہ وضع قطع میں جبہ ودستارتمام علمی وعملی کروریاں ڈھانپ لیتے ہیں اور مخصوص وضع قطع ہی مسجد کی امامت پر فائز ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی قیادت وامامت میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا، صاف ظاہر ہے کہ اس میں ضعیف الاعتقادی، مبادیاتِ اسلام سے ناآشنائی اور توہم پرستی کے عناصر نمایاں ہوں گے اور دین کے پردہ میں دنیا دار فنکاروں اور شعبدہ بازوں کی نگاہ سادہ لوح عوام کی آخرت کی بجائے ان کے مال ودولت پر ہوگی۔ وہ مختلف روپ دھار کر بندگانِ رب کی سادہ دِلی اور ان کے خلوص کا غماق اڑاتے ہوئے بھی عامل و تعویذ فروش کی صورت میں، کی سادہ دِلی اور ان کے خلوص کا غماق اڑاتے ہوئے بھی عامل و تعویذ فروش کی صورت میں، کمی پامسٹر اور فالباز کی شکل میں اور بھی کا ہن وساح کے روپ میں لوگوں کا اُمن وسکون بھی غارت کرتے ، ایمان بھی لو شخے ، اور دولت بھی صاف کرتے رہیں گے ، ارشادِ باری ہے:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ (التوبه: ٢٢) مُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (التوبه: ٢٣) ثابا راح ايمان والو! بهت سعم ك دعويدار اورصوفى ودرويش ناجائز طريق سعلوكون كا مال كهات اورالله كى راه سعروكة بين "

لیکن وہ مسلمان جنہیں اللہ کی کتاب اور رحمت کا کتات کی تعلیمات پر یقین ہے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، عزت و ذلت، سود وزیاں، صحت و بہاری، مال و اُولاد سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے، وہ لوگوں کی قسمت کا مالک اور وہی مستقبل کے حالات سے واقف ہے تو وہ تعویذ فروشوں، جادوگروں اور فٹ مالک اور وہی مستقبل کے حالات سے واقف ہے تو وہ تعویذ فروشوں، جادوگروں اور فٹ پاتھوں پہ خاک بھینے والے عاملوں اور نجومیوں کے دام فریب میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ ہر برہنہ جسم، مخبوط الحواس اور بیچارے ماؤف العقل لوگوں کو اپنے نفع و نقصان اور نقدیر کا مالک نہیں سمجھتے بلکہ ان کا اعتماد، بھروسہ اور توکل اللہ ربّ الحلمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ سید الانبیاء کی کورانی تعلیمات بھی یہی ہیں، ارشادِ نبوی کی ہے:

ليس منّا من تطير أوتطير له، أو تكهن أوتكهن له، أوتسحر أوتسحر أوتسحر له (صحح الجامع الصغير)

"فال تکالنے یا نکلوانے والا، کائن یا اس کے پاس جانے والا اور جادو کرنے یا کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے" .....اور آپ ﷺ نے بی بھی فرمایا

من أتى عرّاف أوكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد شَارِيلًا (صحيح الجامع الصغير)

" جو کسی عراف (پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والا، مستقبل کی خبریں اور قسمت میں کیا ہے؟ اس سے آگاہ کرنے والا) اور کا بن و نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تقدیق کی تو اس نے شریعت محمدی کا انکار کردیا"

اورایک روایت میں ہے کہ جالیس روز تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دورِ حاضر میں جہاں جادوگری کا مکروہ دھندا عروج برہے اور معاشرے کے بیہ خطرناک مثمن (جادوکرنے اور کروانے والے) اُمن وسکون کو غارت کرنے اور خاندانوں میں فتنہ و فساد بیا کرنے میں مصروف کار ہیں وہاں بندگان ربّ العلمین کے بہی خواہ اورناصحین بھی انسانیت کوان خطرات سے آگاہ کرنے اوران کے عقائد واعمال کے اصلاح کیلئے کوشاں اور سرگرم عمل ہیں، انہیں خیرخواہانِ اُمت میں سے فضیلہ (لائمنو وحید عبدالسلام بالى معظم (لالم بمي بين جنهول في الصّارم البتّار في التصدّى للسّحرة الأشرار جیسی اِنتائی جامع اورمفید کتاب لکھ کرلوگوں کی صحیح ست میں راہنمائی فرمائی ہے۔ یہ کتاب آ ٹھ حصوں پر مشمل ہے جن میں انہوں نے جادو کی حقیقت ، کتاب و سنت کی روشنی میں جادوگری کا حکم، جنات کی حقیقت اور جادو کے سلسلے میں، ان کاعمل دخل، جادو کی مختلف صورتیں اور جادوگروں کے مختلف طریقہ ہائے واردات، جادو کا شرعی علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے، نظر بدکی حقیقت اور اس کا علاج جیسے اہم موضوعات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اصل کتاب عربی زبان میں ہے، برادر مکرم حافظ محمد الطق زاہدفاضل مدینہ یو نیورشی نے ''جادو کا علاج، قرآن وسنت کی روشنی میں'' کے نام سے بڑے عمدہ پیرائے میں اس کاسلیس اردوتر جمہ پیش کرکے اردو دان حضرات کے لئے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔اللہ تعالیٰ مؤلف و مترجم کی اس سعی جمیل کو قبول فرمائے اور اسے ان کے لئے صدقہ جارِ بیہ بنائے، اور عوامُ الناس کو اس سے راہنمائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین!

## فعرست

|           | <b>ں حصلہ</b> : شریعت میں جادو کا حکم   | پانچوا |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| ۵۳        | ر کے متعلق شریعت کا فیصلہ               | جادوا  |
| ۵۷        | ہاود کا علاج جادو سے کیا جاسکتا ہے؟     | کیا ج  |
| ۵۸        | پادو کاعلم سیکھنا درست ہے؟              | کیا ج  |
| ۵۸        | ، کرامت اور معجزه میں فرق               | جادو   |
| ٧٠        | : جادو کا توڑ                           | چھٹا   |
| ٦١        | کی پہلی قشم: سحر تفریق                  | جادو   |
| 44        | سحر تفریق کی علامات                     |        |
| 42        | سحر تفریق کیسے ہوجاتا ہے؟               |        |
| 43        | سحر تفریق کا علاج                       |        |
| ۷٠        | علاج کے عملی خمونے                      |        |
| <b>49</b> | کی دوسری قشم: سحر محبت                  | جادو   |
| ۸٠        | سحر محبت کی علامات                      |        |
| ٨١        | سحرمحبت کے اُلٹے اثرات اور اسباب        |        |
| ۸۲        | جا تزسحر محب <b>ت</b>                   |        |
| ۸۳        | سحرمحبت کا علاج اور اس کاعملی نمونه     |        |
| ۸۴        | کی تنیسری قشم: سختیل اوراس کی علامات    | جادو   |
| ۲۸        | سحر تخیل کا علاج اور عملی نمونه         |        |
| ۸۷        | کی چوتھی قشم: سحر جنون اور اس کی علامات | جادو   |
| ۸۸        | سحر جنون کا علاج                        |        |
| ۸۹        | علاج تے عملی خمونے                      |        |

| 9+         | <b>جادو کی پانچویں نشم:</b> سحرخمولعلامات اور علاج              |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 91         | <b>جاود کی چھٹی قشم:</b> سحر ہوا تفعلامات اور علاج              |  |
| 91         | جادو کی ساتویں قشم:      سحرامراضعلامات                         |  |
| 90         | علاج اوراس کے عملی نمونے                                        |  |
| 91         | <b>جاود کی آنھویں شم:</b> سحراستحاضہ                            |  |
| 99         | علاج اور عملی خمونه                                             |  |
| <b> ++</b> | <b>جادو کی نویں نشم:</b> شادی م <i>یں رُ</i> کاوٹیں ڈالناعلامات |  |
| 1+1        | علاج                                                            |  |
| 1+1        | عملی نمونه                                                      |  |
| 1+1        | 🏠 جادو کے متعلق چندا ہم معلومات                                 |  |
|            |                                                                 |  |
| 1+4        | ساتواں حصه: جماع سے بندش كاجادو                                 |  |
| 1+4        | علاج کے نوطریقے                                                 |  |
| 11+        | جادو، نامردی اور جنسی کمزوری میں فرق                            |  |
| 11+        | نامردی کا علاج                                                  |  |
| 111        | بانجھ پین اور نا قابل اُولا د ہونا                              |  |
| 111        | بالمجھ بین کا علاج                                              |  |
| III        | سرعت وانزال كاعلاج                                              |  |
| ۱۱۴        | 🕁 جادو سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر                            |  |
| 114        | بندشِ جماع کے علاج کاعملی نمونہ                                 |  |

# جادو کا علاج کتاب وسنت کی روشیٰ میں الشھواں حصه: نظر بد

| ITT | نظر بدکی تا ثیر پر قرآنی دلائل       |
|-----|--------------------------------------|
| Irm | نظر بدکی تا ثیر پرحدیث کے دلائل      |
| Irr | نظر بدکیسے لگ جاتی ہے؟علاء کے اُقوال |
| Iry | نظر بداور حسد میں فرق                |
| 114 | جنات کا نظر بدانسان کولگ سکتی ہے     |
| IFA | نظر بدكا علاج                        |
| 184 | عملی خمونے                           |
|     |                                      |

حاشيه جات 127

## مقدمه طبع دہم

ألحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله و صحبه أجمعين ..... أمّا بعد

جب سے میری کتاب "وقایة الإنسان من الجن والشیطان" بازار میں آئی ہے اور اس میں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ شریر جادوگروں کے تعاقب میں عنقریب ایک کتاب کھوں گا۔ اس وقت سے بہت سارے اسلامی ملکوں سے جھے خطوط ال رہے ہیں کہ میں اس کام کو جلد مکمل کروں۔ جبکہ میں اس دوران کئی دوسرے علمی کاموں میں مشغول ہوگیا، جن میں سے ایک فقہ کے مضمون کی تدریس بھی تھی، اس مضمون میں مدرس کو کافی محنت کرنا پڑتی ہے کیونکہ علاء کے آقوال و دلائل جع کرنے اور ان میں مقارنہ کرنے کے بعد صحیح مسلک کو ترجیح دینا ہوتا ہے اور میں بھتا تھا کہ اس کام کے لئے وقت فارغ کرنا زیادہ اہم ہے۔ خاص طور پر اسلامی بیداری کے زمانے میں جبکہ نوجوان دینی علم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ایسے میں اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے اور انہیں علم کے راستے پر نہ ڈالا رہے تو وہ ہلاکت کی گھاٹیوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اورالی دینداری جس کی بنیاد دینی جائے تو وہ ہلاکت کی گھاٹیوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اورالی دینداری جس کی بنیاد دینی اگھام کی سمجھ ہو جھ پر نہ ہو، گراہی کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔

تاہم متعدد ملکوں سے آنے والے خطوط اور نشرواشاعت کے مراکز کے اصرار پر جھے کچھ وقت اس کتاب کی ترتیب کے لئے نکالنا پڑا، چنانچہ میں ۱۴۰۸ھ میں جج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ پہنچا، یہاں ایک دوست عمر بن عابد مطرفی نے اپنا کتب خانہ موسم گرما کی تعطیلات میں میرے حوالے کردیا اور اس طرح میرے لئے بیکام آسان ہوگیا۔ اسی دوران میں نے یہ کتاب کھی اور وقت کی قلت کے پیش نظر مجھے شدید اختصار سے کام لینا پڑا۔ میرے نزدیک یہ کتاب اہم موضوعات کے لئے موٹے موٹے عناصر اور فروعات کے لئے اُصول کی مانند ہے، کیونکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے اور طالب علموں کے لئے اُصول کی مانند ہے، کیونکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے اور طالب علموں کے گئے اُصول کی مانند ہے، کیونکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے اور طالب علموں کے

وقت میں سے اس کتاب کے لئے اس سے زیادہ وقت نکالوں۔

بہرحال اس کتاب کا چھپنا تھا کہ ابتدائی مہینوں میں اس کے تیس ہزار نسخ تقسیم ہوگئے اور میں نے سمجھ لیا کہ جو کام میرے ذہے تھا اسے میں نے انجام دے دیا ہے، لیکن مصر، سعودی عرب، خلیجی مما لک، شام، لیبیا، تیونس، الجزائر اور المغر ب وغیرہ سے مجھے بہت سارے خطوط موصول ہوئے، جن میں گلے شکوؤں کے علاوہ جادو کے کئی کیسوں کے عجیب و غریب قصے بھی تھے، اور ان میں لکھا گیا تھا کہ کتاب میں فذکورہ جادو کے علاج کے شری طریقوں پرعمل کرنے سے اللہ تعالی نے بہت سارے مریضوں کو شفا نصیب کی ہے، اس پر میں اللہ تعالی کا ہی شکرگزار ہوں۔

مجھے مراکش سے آیا ہوا وہ خطنہیں بھولے گا جس کا خلاصہ بیر ہے کہ ایک نوجوان اور اس کی ماں باریک تانت کے چھلے بنایا کرتے تھے، جب نوجوان نے اس کتاب کا پھھ حصہ بردھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ گراہی کا کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی مال کو بتایالیکن چونکہ لوگوں میں ان کا بیم شغلہ مشہور تھا، اس لئے وہ ان میں رہتے ہوئے اس کام کونہیں چیوڑ سکتے تھے، چنانچہوہ دوسرےشہر میں منتقل ہوگئے اوراس کام کوچھوڑ کر سجی توبہ کرلی۔ م محمد خطوط ایسے بھی آئے جن میں لکھا گیا کہ اس کتاب نے جادوگروں کو ننگا کردیا ہے۔خاص طوریر وہ جادوگر جو بید دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ جادوگر اور شعبدہ باز تھے، لوگوں نے اس کتاب میں مذکور جادوگروں کی علامات کو پڑھا تو وہ انہیں فورا پیجانے لگ گئے، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور چند خطوط ایسے بھی ملے جن میں اس کتاب میں مذکور کچھ باتوں پر تنقید کی گئی تھی، اور حقیقت بیر ہے کہ ان خطوط کو پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور لکھنے والوں کے لئے میں نے دعا کی، اور کافی باتوں میں ان کی نصیحت کو میں نے قبول کیا ہے، اور میں اب بھی اليے خطوط كى انتظار ميں ہوں كيونكه بيرنيكى اور تقوى كے سلسلے ميں ايك دوسرے سے تعاون ہے۔انسان کا کوئی بھی کام غلطی اور کوتا ہی سے پاک نہیں ہوتا۔

#### چند ضروری باتیں

- (۱) اس ایدیش میں، میں نے جو کھ حذف کردیا ہے اور وہ پہلے ایدیشنوں میں موجود تھا، اس سے میں نے رجوع کرلیا ہے۔
- (۲) سابقہ ایڈیشنوں میں اُذکار وغیرہ کے جوعدد میں نے اپنے طور پر لکھے تھے، انہیں میں نے حذف کردیا ہے اور ان سے میں رجوع کرچکا ہوں۔
- (٣) جادو کے موضوع پر چند دیگر رسالے اور کتب ابھی کچھ عرصہ پہلے مارکیٹ میں آئی ہیں، جن میں ہر چھوٹی بوی اور شجع او رغاط چیز کو جمع کیا گیا ہے۔ بلکہ کچھ کتابیں ایسی بھی آئی ہیں جن میں زہر قاتل یا یا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک کتاب میں بندشِ جماع کا علاج یوں لکھا گیا ہے کہ فلاں آیات کو ناف کے نیچے لکھ لیں، پھر جماع كرين، اس سے بندش جماع كا جادو توث جائے گا، پھر جمام ميں جانے سے بہلے ان آیات کومٹا ڈالیں۔ کیا اس کتاب کے مؤلف کومعلوم نہیں کہ اس طرح قرآن کی توہین ہوتی ہے؟ میں نے اپنے ایک طالب علم کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کتاب کے مؤلف کوخبردار کردے کہ ایبا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ چنانچہ طالب علم نے اسے اس کے بارے میں آگاہ کیا تو اس نے اگلے ایڈیشن میں اسے حذف کردینے کا وعدہ کیا،لیکن ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس بارے میں اس نے کچھنہیں کیا۔ اس لئے ایس کتب سے بچنا ہرمسلمان کے لئے لازم ہے اگر جہان کے مولفین میہ دعوی بھی کریں کہ انہوں نے کتاب وسنت کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں کھی،جبکہ انہوں نے ایبا نہ کیا ہو۔ اگر مجھے وقت ملا تو شاید میں ان کتابوں کو جمع کرکے ان کی علمی انداز میں تر دید کروں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ
- (۴) مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی معالجین عورتوں کے علاج کے سلسلے میں لاپرواہی کرتے ہیں اور جب وہ ب پردہ اور بغیر محرم کے ان کے پاس آتی ہیں تو وہ ان کا علاج کرتے ہیں ہیں۔۔۔۔۔ ایسے معالجین کو اللہ سے ڈرنا چاہئے اور اپنی حفاظت کرنی چاہئے۔
- (۵) مجھے بیہ بھی بتایا گیا ہے کہ کئی معالجین نے جادو کے علاج کو پیشہ بنا رکھا ہے او روہ

ایک خاص رقم کی ادائیگی کی شرط پر ہی علاج کرتے ہیں او راس سلسلے میں حضرت ابوسعیڈ کی حدیث بطورِ دلیل ذکر کرتے ہیں جسے میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، حالاتکہ اس حدیث میں الی کوئی دلیل نہیں۔ اس میں تو محض اتنی بات ہے کہ ایک قبیلے نے جب چند صحابہ کرام کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا اور پھران کا سردار بیار پڑگیا تو حضرت ابوسعیڈ نے تق محنت کی شرط پر اسے دم کیا، اور انہوں نے اس وقت تک ابوسعیڈ کو پچھ نہیں دیا جب تک وہ تندرست نہیں ہوا، (۱) سو حضرت ابوسعیڈ کو پچھ نہیں دیا جب تک وہ تندرست نہیں ہوا، (۱) سو حضرت ابوسعیڈ کو پچھ نہیں دیا جب تک وہ تندرست نہیں ہوا، (۱) سو حضرت علیہ مطالبہ مہمان نوازی سے ان کے انکار کی وجہ سے تھا، نہ کہ پیشے کے طور پر۔ ابوسعیڈ کا مطالبہ مہمان نوازی سے ان کے انکار کی وجہ سے تھا، نہ کہ پیشے کے طور پر۔ کار محالج سے ہی علاج کروائے جو قرآن کے ذریعے علاج کرتا ہو، اور اسے ظاہری اعلانات اور کھو کھلے نعروں کے دھوکے میں نہیں آنا عیائے۔

- (2) جادواور جنات وغیرہ کا علاج کرنے والوں کے لئے میری نصیحت یہ ہے کہ وہ صرف شری طریقتہ علاج اختیار کریں اور اس میں اتنا آگے نہ بردھیں کہ حرام کے مرتکب ہوجائیں۔
- (۸) عورت کے محرم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسے معالج کے پاس اکیلا نہ بھیج، چاہے معالج کتنا بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو، کیوں ایسا کرنا حرام ہے اور رسول اکرم ﷺ فیرمحرم عورت کے ساتھ علیحد کیسے منع کیا ہے۔

اور آخر میں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد بیانِ حق ہے، اور ہماری امید رضائے الہی ہے، اور ہمارا راستہ سلف صالحین (صحابہ کرام و تابعین) کے طریقے کے مطابق قرآن وسنت کو اپنانا ہے۔ سواس کتاب میں جسے بھی کوئی خلاف کتاب وسنت بات معلوم ہواسے چاہئے کہ وہ مجھے تھیجت کرے، اور حدیث میں ہے کہ''اللہ تعالی بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اینے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے''

وصلى الله وسلم و بارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين وصلى الله وسلم و بارك عبدالسلام بالى منشأة عباس ، شعبان ١١٩١٥ هـ

## مقدمه طبع اوّل

الله تعالی کی حمدوثنا اور رسولِ اکرم ﷺ پر درود وسلام کے بعد:

جادو کا موضوع ان اہم موضوعات میں سے ہے جن کا بحث و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے ذریعے تعاقب کرنا علماء کے لئے ضروری ہے، کیونکہ جادو عملی طور پر ہمارے معاشروں میں بھرپور انداز سے موجود ہے، اور جادوگر چندروپوں کے بدلے دن رات فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں، جنہیں وہ کمزور ایمان والے اور ان کینہ پرورلوگوں سے وصول کرتے ہیں جوابیخ مسلمان بھائیوں سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں جادو کے عذاب میں مبتلا دیکھ کرخوش محسوں کرتے ہیں۔

علاء کے لئے ضروری ہے کہ وہ جادو کے خطرے اور اس کے نقصانات کے متعلق لوگوں کو خبردار کریں، اور جادو کا شرع طریقے سے علاج کریں تا کہ لوگ اس کے توڑ اور علاج کے لئے جادوگروں کا رخ نہ کریں، الی ضرورت کے پیش نظر میں اپنے قار نمین کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں جس کا میں نے ان سے چار سال قبل اپنی کتاب قدمت میں یہ کتاب بیٹ کر رہا ہوں جس کا میں نے ان سے چار سال قبل اپنی کتاب "وقایة الإنسان من الجن والشیطان" میں وعدہ کیا تھا۔ یہ کتاب ایک کم علم آدی کی سادہ سی کوشش ہے اور اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمان جادو اور اس کی تا شیر سے بیار پڑ جانے والے لوگوں کا اور اسی طرح حسد اور نظر بدکا شرعی طریقوں سے علاج کرسکیں تا کہ لوگ ان جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جانے سے پر ہیز کریں جوان کے عقائد کو تباہ اور ان کی عبادت کو خراب کر دیتے ہیں۔

اس كتاب كوميس في آم محصول مين تقسيم كيا ب:

پہلا حصہ: جادو کی تعریف، شیطان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے جادوگروں کے بعض وسائل

دوسرا حصہ: جادو قرآن وسنت کی روشنی میں، اس میں جادو اور جنات کے وجود کو قرآن وسنت سے ثابت کیا گیا ہے۔

تيسرا حصه: جادو کی اقسام

چوتھا حصہ: جنات کو حاضر کرنے کے لئے جادوگروں کے آٹھ طریقے، ہر طریقہ مکمل طور پر ذکر نہیں کیا گیا تا کہ اس کتاب کو پڑھ کر کوئی شخص اس طریقے پڑمل نہ کرسکے۔ پانچواں حصہ: شریعت میں جادو کا تھم

چھٹا حصہ: جادو کا توڑ: اس میں جادو کی مختلف اُقسام، علامات، علاج اور علاج کے عملی خمونے ذکر کئے گئے ہیں۔

ساتواں حصہ: بندشِ جماع کا جادو اور اس کا علاج ، اس میں جادو کے اثر سے بیخے کے لئے چند ضروری اِحتیاطی تدابیر بھی ذکر کی گئی ہیں۔

آ تھواں حصہ:نظر بد کی تا ثیراوراس کا علاج

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب سے اس کے لکھنے والے ، پڑھنے والے اور اسے نشر کرنے ولے کو فائدہ پہنچائے ، اور میں ہر ایسے مخص سے دعا کا طلب گار ہوں جسے میری اس کتاب سے فائدہ پہنچا۔

یہاں ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس کتاب میں جو بات بھی آپ کو خلاف کتاب وسنت معلوم ہواسے دیوار پر دے ماریں اور کتاب وسنت پڑمل کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہرایسے انسان پر رحمت فرمائے جو مجھے میری غلطی کے متعلق آگاہ کرے، اور اگر میں زندہ نہ ہوں تو میری کتاب میں اِصلاح کردے۔ میں ہرایسی بات سے بری ہوں جو خلاف قرآن وسنت ہو، میں نے اپنی حد تک اصلاح کی کوشش کی ہے جس کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔

وحید بن عبدالسلام بالی روضهٔ مبارک، مسجر نبوی .....۱۲۰ ررمضان المبارک ۱۲۱۱ه

يهلا حصه

## سحر کی تعریف

سحر ..... لغوى اعتبارسے

جادو کے لئے عربی زبان میں سِمُر کالفظ استعال ہوا ہے جس کی تعریف علماء نے بوں کی ہے:

اللیث کہتے ہیں: 'سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھراس سے مدولی جاتی ہے۔'

الأزهرى كہتے ہيں: ''سحر دراصل كسى چيزكواس كى حقيقت سے كھيردينے كا نام ہے ''

اور ابن منظور اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ''ساحر (جادوگر) جب باطل کوئق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے''۔ (۳)

ابن عائشہ سے مروی ہے کہ''عربوں نے جادو کا نام سحد اس کئے رکھا ہے کہ بیہ تندرستی کو بیاری میں بدل دیتا ہے'۔ (م)

ابن فارس سحد کے متعلق کہتے ہیں:'' ایک قوم کا خیال ہے ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنا ہے'۔ (۵)

المعجم الوسيط مين سحر كى تعريف يول ہے: "سحر وہ ہوتا ہے جس كى بنياد لطيف اور انتہائى باريك ہو"۔ (۲)

صاحب محیط المحیط کہتے ہیں: "سحد بیہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تا کہ لوگ اس سے حیران ہوکر رہ جائیں۔()

#### سحر..... شریعت کی اصطلاح میں

شرعی اصطلاح میں سحر کی تعریف کچھاس طرح سے کی گئی ہے:

امام فخر الدين الرازي كهتے ہيں:

"شریعت کے عرف میں "سحر (جادو) ہراس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو۔ اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو'۔ (^)

امام ابن قدامه المقدى كہتے ہيں:

"جادؤ" اليى گرمول اور اليے دَم درود اور الفاظ كا نام ہے جنہيں بولا يا لكھا جائے، يا بير كہ جادو گر الياعمل كرے جس سے ال شخص كا بدن يا دل ياعقل متاثر موجائے جس ير جادو كرنا مقصود ہو۔"

اور جادو واقعتہ اثر رکھتاہے، چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہوسکتا ہے، بہار بھی ہوسکتا ہے، بہار بھی ہوسکتا ہے درمیان ہوسکتا ہے اور اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کرسکتا ہے اور محبت بھی۔ (۹) مام ابن قیم کہتے ہیں :

''جادو' اُرواحِ خبیثہ کے اثر ونفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے بشری طبائع متاثر ہوجاتی ہیں۔''(۱۰)

غرض سحد جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔

شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لئے جادوگروں کے بعض طریقے

شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں، چنانچہ بعض جادوگر اس مقصد کے لئے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلا میں جاتے ہیں اور بعض قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، بعض

انہیں چین کے خون سے لکھتے ہیں ، بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں ، پھھ جادوگر سورۃ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں اور پھھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں اور پھھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں اور پھھ جادوگروں کو شیطان کے لئے جانور ذرئ کرنا پڑتے ہیں اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذرئ شدہ جانور کو ایسی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے جس کوخود شیطان طے کرتا ہے۔

بعض جادوگرستاروں کو سجدہ کرتے اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ کوعربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں جن میں کفریہ معانی یائے جاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جادوگر سے پہلے کوئی حرام کرواتا ہے پھراس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا فرمانبردار ہوگا اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا، اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو بجا لانے میں کوتائی کرے گا، شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافر مان بن جائے گا۔ سوجادوگر اور شیطان ایسے مناخی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں، اور آپ جب کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو میری یہ با تیں بقیناً درست معلوم ہوں گی کے وادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو میری یہ با تیں بقیناً درست معلوم ہوں گ

اگرآپ کسی جادوگرکو قریب سے جانتے ہوں تو یقیناً اسے زبوں حالی کا شکار پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولادحتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آچکا ہوتا ہے۔ اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی اور اس پرمسزاد ہے کہ شیطان خود اس کے بیوی بچوں کو اکثر و بیشتر ایذا دیتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا کردیتے ہیں۔

سے فرمایا ہے اللدرتِ العزت نے کہ

﴿ وَمَنُ اَعُرَضَ عَنُ ذِكُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكَا﴾ (اا)
د اور جس نے میرے دین سے منہ موڑ لیا (دنیا میں) اس کی زندگی تگ گررے گئ

(دوسرا حصه

## جادو قرآن وسنت کی روشی میں

#### (۱) جنوں اور شیطانوں کے وجود پر دلائل

جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہراتعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اورشیاطین ہیں، بعض لوگ جنات کے وجود کا انکارکرتے ہیں اور اسی بنیاد پر جادو کی تاثیر کے قائل نہیں، اس لئے پہلے جنات وشیاطین کے وجود پر دلائل پیش کئے جاتے ہیں: قرآنی دلائل

- (۱) ﴿ وَإِذُ صَرَّفُنَا اِلَيُكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسُتَمِعُونَ الْقُرُ آنَ ﴾ (۱) ثَلَقُ رَانَ ﴾ (۱) ثَلَقُ رَانَ ﴾ (۱) ثَلَقُ رَانَ ﴾ (۱) ثَلَقُ رَانَ ﴾ (۱) ثَلَقُ رُانَ ﴾ (۱) شَلَقُ رُانَ ﴾ (۱) شَلَقُ رُانَ ﴾ (۱) شَلَقُ رُانَ ﴾ (۱) أَلْقُ رُانَ ﴾ (۱) شَلَقُ رُانَ ﴾ (۱) شَلْمُ مُنْ اللّهُ رُانَ ﴾ (۱) شَلْمُ مُنْ اللّهُ رُانَ ﴾ (۱) شَلْمُ مُنْ اللّهُ رُانِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ
- (٢) ﴿ يَا مَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي وَ يُنُذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا ﴾ (١٣)

" جنو اور آ دمیو! کیا تمہارے پاستم ہی میں سے پیغیر نہیں آئے جو میری آئے جو میری آئے ہو میری آئے ہو میری آئے سے تم کو ڈراتے"

(٣) ﴿ قُلُ أُوْجِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُ آنَّا عَجَلًا ﴾ (٣)

"کہ دیجئے، مجھے یہ وی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے (مجھ سے قرآن) سنا، پھر کہنے گئے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا"

(٣) ﴿وَآنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا﴾ (١٥)

"اور (ہوا یہ کہ) بعض آ دم زادلوگ کچھ جنوں کی پناہ لیتے تھے جس سے ان کا

د ماغ اور چڑھ گیا"

- (۵) ﴿ إِنَّ مَا يُرُيِدُ الشَّيُطَانُ آنُ يُّوقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِى الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ وَ يَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ آنْتُمُ مُّنْتَهُوُنَ ﴾ (۱۲)

  د'شيطان يهي چاہتا ہے كم شراب اور جوئے سے تم مِيل آپس مِيل دُمْنى اور كينہ پيدا كردے، اور تم كو الله كى ياد اور نماز سے باز ركھ، تو اب بھى تم باز آتے ہو يا نہيں؟''
- (٢) ﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيُطَانِ وَمَنُ يَّتَبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيُطَانِ وَمَنُ يَّتَبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيُطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحُشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ (١١)

" اے ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم مت چلو، اور جوکوئی اس کی پیروی کرے گا (وہ گراہ ہوگا اس لئے کہ) وہ تو بے حیائی اور بھے ہی کام کرنے کو کہے گا"

اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بارے میں موجود ہیں، بلکہ جنات کے متعلق ایک مسل سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ لفظ جن قرآن مجید میں موجود ہے۔ لفظ جن قرآن مجید میں مرتبہ آیا ہے، لفظ الجان سات مرتبہ اور لفظ شیطان ۲۸ مرتبہ اور لفظ شیاطین کا مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے اس موضوع کے متعلقہ قرآنی دلائل کی کثرت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

#### حدیث میں سے چند ولائل

(۱) حضرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ

 " میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا، اور جا کر انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا" …… پھرآپ کے اور ہمیں ان کے نشانات اوران کی آتشیں علامات دکھا ئیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا: "ہرالیی ہڈی تہاری غذا ہے جس بول نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا: "ہرالیی ہڈی تہاری غذا ہے جس پر بسم الله کو پڑھا گیا ہو، اور ہر گوبرتمہارے جانوروں کا کھانا ہے" پھرآپ ہمیں کہنے گئے" لہذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استخاء مت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے" (۱۸)

#### (۲) حفرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ

#### (m) حفرت عبدالله بن عباس كتب بي كه

''رسولِ اکرم ﷺ چندساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ عکاظ کے بازار جانے کا تھا، اور ادھر شیاطین اور آسان سے آنے والے خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کردی گئی تھیں اور ان (شیطانوں) پر ستارے ٹوٹے لگ گئے تھے، چنانچہ وہ جب اپنی قوم کے پاس خالی واپس آئے تو اسے آکر بتاتے کہ ہمیں گئی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ہم پرشہابِ ٹاقب کی مار پڑنے لگ گئی ہے، تو وہ آپس میں کہتے کہ ایساکسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہور ہا ہے لہذامشرق ومغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ بہرکاوٹیس کیوں پیدا ہورہی ہیں؟

چنانچہ تھامیہ کارخ کرنے والے شیاطین (جنات) آپ کی طرف آنگے،
آپ اس وقت نخلہ میں تصاور عکاظ میں جانے کاارادہ فرمارہ تصدآپ نے فیر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اسے غور سے سننے لگ گئے اور کہنے لگے: اللہ کی قشم! یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسان کی خبریں

سننے سے روک رہی ہے، سویداپی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے گئے:

"ہم نے مجیب وغریب قرآن سناہے، جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، سوہم تواس پر
ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ بھی شرک نہیں کریں گے۔"

اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کی پر ﴿قُلُ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ

الْجِنِّ ﴾ کواتار دیا اور آپ کی طرف جنوں کی بات کو وی کر دیا گیا۔" (۲۰)

(م) حضرت عائش سے مروی ہے کہ رسول الله الله علی فرمایا:

''فرشتوں کونور سے ،جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آ دم گواس چیز سے پیدا کیا گیا جوتمہارے لئے بیان کردی گئی ہے'' (۲۱)

- (۵) حضرت صفیہ بن جی ؓ سے روایت ہے کہ آپؓ نے فرمایا: ''بیشک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے'' (۲۲)
- (۲) حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دونتہ میں کہ بہر سے کہ ایک میں میں میں تاریخ سے ساتھ

"م میں سے کوئی ایک جب کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے او رجب پانی پٹے تودائیں ہاتھ سے پٹے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا، پیتا ہے" (۲۳)

(2) حضرت ابو ہر روا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

'' جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کے پہلو میں نوک دار چیز چبھوتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے، سوائے حضرت عیسیؓ اور ان کی مال کے'' (۲۲)

- (۸) رسولِ اکرم ﷺ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا ہو، تو آپ نے فرمایا: '' یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرجا تا ہے''(۲۵)

"اچھا خواب الله کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، سو جو شخص خواب میں ناپندیدہ چیز دیکھے وہ اپنی بائیں طرف تین بار آ ہستہ سے تھوک دے اور شیطان سے الله کی پناہ طلب کرے، ایسا کرنے سے برا خواب اس کے لئے نقصان دہ نہیں ہوگا" (۲۲)

(١٠) ابوسعيد خدريٌ كبتے بين كه آپ للله فرمايا:

''تم میں سے کوئی ایک جب جمائی لے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ منہ بند کرلے،

کیونکہ (ایبانہ کرنے کی وجہ سے) شیطان منہ میں داخل ہوجا تاہے''(کا)

اس موضوع کی دیگر احادیث بھی کثیر تعداد میں موجو دہیں لطلب تق کے لئے یہی

کافی ہیں جو ذکر کردی گئ ہیں، اور ان سے واضح طور پر معلوم ہور ہا ہے کہ جنات اور شیاطین

کوئی وہم نہیں، حقیقت ہیں اور اس حقیقت کو وہم وہی شخص قرار دے سکتا ہے جو ضدی اور منکبر ہو۔

## (۲) جادو کے وجود پر دلائل

قرآنی دلائل

(۱) فرمانِ البي ہے:

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلُكِ سُلَيْمَانَ ..... لَوْكَانُوا يَعُلَمُونَ ﴾ (٢٨)

''اورسليمان كى بادشاہت ميں شيطان جو پڑھا كرتے ہے، وہ لوگ اس كى
پيروى كرنے گے حالانكہ سليمان كافر نہ ہے، البتہ يہ شيطان كافر ہے جو لوگوں كو
جادوسكھلاتے ہے، او روہ باتيں جوشہر بابل ميں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر
اتارى گئى تھيں، اور وہ دونوں (ہاروت و ماروت) كى كو جادو نہيں سكھلاتے ہے
دب تك يہ نہيں كہہ ليتے كہ ہم آ زمائش ہيں پس تو كافر نہ ہو۔ اس پر بھى وہ ان سے
الي باتيں سكھ ليتے ہيں جن كى وجہ سے وہ خاوند يوى كے درميان جدائى كرا ديں
حالانكہ وہ اللہ كے علم كے بغيركى كا جادو سے كھ بگاڑ نہيں سكتے، اور الي باتيں سكھ
ليتے ہيں جن ميں فائدہ كھ مُونيس، نقصان ہى نقصان ہے، اور يہوديوں كو يہ معلوم ہے
کہ جوكوئى (ايمان دے كر) جادو خريدے وہ آخرت ميں بدنھيب ہے، اگر وہ سجھتے
ہوتے تو جس كے وض انہوں نے اپنی جانوں كو بھ ڈالا، اس كا برا بدلہ ہے،
السَّا چِرُونَ ﴾ (٢) ﴿ هَا اَلْ مُوسَى آتَ قُولُونَ لِلْهُ حَقْ لَمَّا جَاءَ كُمُ آسِ حُرٌ هذَا وَ لَا يُفْلِحُ السَّا چِرُونَ ﴾ (٢)

"موی " نے کہا جم سے بات کو جب وہ تمہارے پاس آئی (جادو کہتے ہو) بھلا سے کئی جادو ہے ہو) بھلا سے کئی جادو ہے؟ اور جادوگر تو بھی کامیاب نہیں ہوتے"

(٣) ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمُ بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبُطِلُهَ إِنَّ اللَّهَ لَا للهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفُسِدِيُنَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجُرِمُونَ ﴾ (٣)

"جب انہوں نے (اپنی لاٹھیاں اور رسیاں) ڈالیس تو موسیٰ " نے کہا: یہ جوتم کے کرآئے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کردے گا، کیونکہ اللہ شریر لوگوں کا کام بنے نہیں دیتا، اور اپنی باتوں سے اللہ حق کوحق کر دکھائے گا اگر چہ نافر مان لوگ برا مانیں''

(٣) ﴿ فَا وَجَسَ فِي نَفُسِهِ خِيفَةً مُّوسِي قُلُنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعُلَىٰ وَالَّقِ مَا فِي يَعِينِكَ تَلُقَفُ مَاصَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَّلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَىٰ ﴾ (٣)

"موسی" اپنے دل ہی دل میں سہم گیا، ہم نے کہا: مت ڈر، بے شک تو ہی عالب رہے گا، اور جو عصا تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اس کو (میدان میں) ڈال دے، انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہے اسکو ہڑپ کرجائے گا، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں جادو کا تماشا ہے، اور جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہوتا"

(۵) ﴿ وَاَوْحَدُنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اَنُ اَلَقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِى تَلُقَفُ مَا يَافِكُونَ فَوَقَعَ الْحَدِقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صغِرِيْنَ وَاللَّقِى الْحَدَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صغِرِيْنَ وَاللَّقِى السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ قَالُوا الْمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ ﴾ (٣٢) السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ قَالُوا الْمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ ﴾ (٣٢) ثاور بم نے موسی و کو وی بھی اپنا عصا وال دے، سوعصا کا والنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگانا شروع کیا، پس حق ظاہر ہوگیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا، پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوکر پھرے، اور وہ جو جادوگر تھے بجدہ میں گر گئے، کہنے لگے: ہم ایمان خوب ذلیل ہوکر پھرے، اور وہ جو جادوگر تھے بجدہ میں گر گئے، کہنے لگے: ہم ایمان

لائے رب العالمين پر جوموسىٰ و ہارون كا بھى رب ہے "

(٢) ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنُ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنُ شَرِّ النَّ فَتُتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾
 النَّقْتُتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

"آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہراس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ (لگا کر ان) میں پھو تکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے،

امام قرطبی ﴿ وَمِنُ شَرِّ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں: (۳۳) دو وہ جادوگر عورتیں جو دھاگوں کی گر ہیں بنا کران پر دم کرتی اور پھوکتی ہیں'

اور حافظ ابن کیر اسی کی تفسیر میں کہتے ہیں: '' مجاہد، عکرمہ، حسن، قادہ اور ضحاک فی النّق فی العُقدِ سے جادوگر عور تیں مراد لی ہیں''(۲۵)

اور یہی بات ابن جربرطبریؓ نے بھی کہی ہے، اور قاسیؓ کہتے ہیں کہ مفسرین نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ (۳۲)

جادو اور جادوگروں کے متعلق دیگر بہت سی آیات موجود ومشہور ہیں اور اسلام کی تھوڑی بہت معلومات رکھنے والا شخص بھی ان سے واقف ہے۔

#### مدیث نبوی سے چند دلائل

(۱) حضرت عائشہ ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے (جے لبید بن الاعصم کہا جاتا تھا) رسولِ اکرم اللہ پر جادو کردیا، جس سے آپ اللم متاثر ہوئے۔ چنا نچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کرلیا ہے حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے چلا رہا یہاں تک کہ آپ ایک دن (یا ایک رات) میرے پاس سے اور بار بار اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے، اس کے بعد مجھ سے فرمانے گے: ''اے عائشہ! کیا تہمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کرلی ہے، میرے پاس دوآ دی آئے تھے، جن میں سے ایک میرے سراور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک نے دوسرے جن میں سے ایک میرے سراور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک نے دوسرے جن میں سے ایک میرے سراور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک نے دوسرے

سے یوچھا:

اس شخص کو کیا ہوا ہے؟

اس پر جادو کیا گیا ہے۔

کس نے کیا ہے؟

لبيربن الاعصم نے .....

کس چیز میں کیا ہے؟

کنگھی، بالوں اور تھجور کے خوشے کے غلاف میں۔

جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے، وہ کہاں ہے؟

بئر ذَروان مين .....

چنانچہ رسول اللہ ﷺ اپنے کچھ صحابہ کرامؓ کے ساتھ اس کنویں کو آئے (اسے نکالا اور پھر) واپس آگئے اور فرمانے گئے:

''اے عائش'اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہوچکا تھا اور اس کی تھجوروں کے سرایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں'' (یعنی وہ انتہائی بدشکل تھیں) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ نے جادو کنویں سے نکالانہیں؟ آپ نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چا ہتا کہ لوگ کسی شراور فتنہ میں مبتلا ہوجائیں''

اس کے بعد آپ نے اسے نکالنے کا تھم دیا اور پھراسے زمین میں دبا دیا گیا۔ (۲۷)

مرح حدیث: یہودیوں نے لبید بن الاعظم (جو ان میں سب سے بڑا جادوگر تھا)

کے ساتھ یہ بات طے کر لی تھی کہ وہ رسول اکرم بھی پر جادو کرے گا اور وہ اسے اس کے بدلے میں تین دینا ردیں گے، چنانچہ اس بد بخت نے یہ کام اس طرح کر ڈالا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے جو آپ کے گھر میں آتی جاتی تھی، آپ کے چند بال منگوا لئے اور ان یر جادوکر کے انہیں بئر ذروان میں رکھ دیا۔

اس حدیث کی مختلف روایات کوجمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادو آپ کواپنی بیویوں کے قریب جانے سے روکنے کے لئے تھا، چنانچہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی کسی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں، پھر جب قریب ہوتے تو نہ کر پاتے، بس اس کا آپ پریہی اثر تھا، اس کے علاوہ آپ کی عقل اور آپ کے تصرفات جادو کے اثر سے محفوظ تھے۔

اس جادو کی مدت میں علاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے چالیس دن اور بعض نے کوئی اور مدت بیان کی ہے۔ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس کی مدت کتنی تھی، پھر نبی کریم شی نے اللہ تعالی سے بار بار دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور دوفرشتوں کو آپ کی طرف اتار دیا۔ جن کے درمیان ایک مکالمہ ہوا (جو گذشتہ سطروں میں بیان کیا گیا ہے) اس سے آپ کومعلوم ہوگیا کہ جادو کس نے کیا ہے اور کس چیز میں کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔

آپ پر کیا گیا ہے جادوانتہائی شدیدتھا، اوراس سے یہودیوں کا مقصد آپ کوتل کرنا تھا،لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچالیا اوراس کا اثر صرف اتنا ہوسکا جو کہ ذکر کردیا گیا ہے۔ معدد وضرب سرماح ہ

#### اعتراض اوراس کا جواب

المازری کہتے ہیں: مبتدعین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق بید حدیث منصب نبوت کی تو ہین اور اس میں شکوک وشبہات پیدا کرتی ہے اور اس مطابق بید حدیث منصب نبوت کی تو ہین اور اس میں شکوک وشبہات پیدا کرتی ہے اور اس درست ماننے سے شریعت پر اعتاد اٹھ جا تا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کو خیال آتا ہو کہ جبریل آئے حالانکہ وہ نہ آئے ہوں اور بیا کہ آپ کی طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ وہی نہ کی گئی ہو!! پھر کہتے ہیں کہ مبتدعین کا بیا کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ مجزات نبوت اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ تبلیغ وہی کے سلسلے میں معصوم اور سپے تھے۔ آپ کی عصمت جب مجزات جیسے قوی دلائل سے ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس کے خلاف جو بات بھی ہوگ وہ مجزات جسے تو اس کے خلاف جو بات بھی ہوگ وہ بے جا تصور کی جائے گی۔ (۲۸)

ابوالجكنيى اليوسفي كاكها ب:

گر حضرت موسیٰ علی کے متعلق کسی نے بینہیں کہ جادوگروں کے جادوکی وجہ سے انہیں جوخیال آ رہا تھا وہ ان کے منصب نبوت کے لئے عیب تھا، (سواگر وہ عیب نہیں تھا تو جو پھھ آ پ کے ساتھ پیش آ یا وہ بھی عیب نہیں ہوسکتا کیونکہ) اس طرح کی بہاری انبیاء پر آ سکتی ہے جس سے ان کی ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالی انہیں ان کے دشمنوں پر فتح نصیب کرتا ہے۔ خلاف عادت مجزات عطاکرتا ہے، جادوگروں اور کافروں کو ذلیل ورسوا کرتا ہے اور بہترین انجام متی لوگوں کے لئے خاص کردیتا ہے، '(بہ)

(۲) حضرت ابوہریرہ اللہ اکرم اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "سات ہلاک کرنے والے کاموں سے فی جاؤ"

صحابہ کرام نے کہا: اے اللہ کے رسول اوہ سات کام کون سے ہیں؟
آپ نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو بغیر حق کے قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹے پھیر لینا اور پاک دامن مؤمنہ اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا''(۱۲)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جادو سے بیخے کا تھم دیا ہے اور اسے ہلاک کردیئے والے کبیرہ گناہوں میں شار کیا ہے، اوربیه حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، محض خام خیالی نہیں۔

"جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں اضافہ ہوگا" (۲۲) ستاروں کے علم میں اضافہ ہوگا" (۲۲)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جادو سیکھنے کا ایک راستہ بتایا ہے تا کہ مسلمان اس راستے سے پی سیس ، او ربیاس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقی علم ہے جسے با قاعدہ طور پر حاصل کیا جاتا ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی معلوم ہوتی ہے:

﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيُنَ الْمَرُءِ وَرَوْجِهِ ﴾

" پھر وہ ان دونوں سے اس چیز کاعلم حاصل کرتے ہیں جس سے وہ خاوند ہوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں "

فدکورہ حدیث اور آیت دونوں جادو کاعلم حاصل کرنے کی فدمت کے ضمن میں آئی ہیں، جس سے بیہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ جادو دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے اور اس کے چنداصول ہیں جن پراس کی بنیاد ہے۔

(م) عمران بن حمين سے مروى ہے كه آپ اللہ نے فرمایا:

"وو شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا اس کے لئے فال نکالی

گئ، اور جس نے غیب کو جانے کا دعویٰ کیا یا وہ غیب کو جانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا، اور جس نے جادو کیا یا اس کے لئے جادو کیا گیا''
اور جو شخص نجومی کے پاس آیا اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس نے اس کی تصدیق کردی تو اس نے نبی محمد کھا کی شریعت سے کفر کیا''(۳۳)

اس حدیث میں آپ ﷺ نے جادو سے اور جادوگر کے پاس جانے سے منع فر مایا ہے اور نبی کسی ایسی چیز سے ہی منع کرتا ہے جوحقیقاً موجو دہو۔

(۵) ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ آنحضور اللے نے فرمایا:

''جنت میں داخل نہیں ہوگا: شراب پینے والا، جادو پر یقین رکھنے والا، اور قطع حرف والا، اور قطع حرف والا، (۱۳۳

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے بیعقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جادو بذات خود اثر انداز ہوتا ہے، سو ہر مؤمن پر بیعقیدہ رکھنا لازم ہے کہ جادو یا کوئی اور چیز سوائے اللہ کی مرضی کے پچھ نہیں کر سکتی، فرمانِ اللی ہے:

﴿ وَمَا هُمُ بِضَارِّيُنَ بِهِ مِنُ آحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾
" اور وه (جادوگر) کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس
کے کہ اللہ کا تھم ہو'

(۲) حضرت ابن مسعود المحتب بین که جو شخص علم غیب کا دعوی کرنے والے کے پاس یا جادوگر کے پاس یا نجومی کے پاس آیا اور اس نے کچھ کہا اور کھراس نے جو کچھ کہا اس نے اس کی تصدیق کردی، تو اس نے نبی کریم ﷺ پراتارے گئے دین سے کفر کیا، (۵۵)

علماء کے اقوال

(۱) المم خطابي "كتب بين:

" کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس کی حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے، اس کے ثبوت پر

عرب، فارس، ہنداور پھروم کی اکثر قوموں کا اتفاق ہے، اور یہی قومیں صفحہ ہستی پر بسنے والے لوگوں میں افضل ہیں اور انہیں میں علم وحکمت زیادہ ہے۔ اور فرمانِ اللی ہے: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ﴾ "دوہ لوگوں کو جادوسکھاتے ہیں'

#### (٢) امام قرطبي كاكبنا ہے:

''اہل السنہ کا فدہب ہے کہ جادو ثابت اور فی الواقع موجود ہے، جبکہ معتزلہ اور امام شافعیؓ کے شاگردوں میں سے ابوائحق الاسترا بادی کا فدہب ہے کہ جادو حقیقا موجود نہیں ہے اور بی محض ایک ملمع سازی، حقیقت پر پردہ پوشی اور وہم و گمان ہے اور شعبدہ بازی کی قسموں میں سے ایک ہے، اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے متعلق بیالفاظ استعال کئے ہیں کہ ﴿ يُخَیَّلُ اِلَيْهِ مِنُ سِحُرِهِمُ أَنَّهَا تَسُعٰی ﴾ کے متعلق بیالفاظ استعال کئے ہیں کہ ﴿ يُخَیَّلُ اِلَيْهِ مِنُ سِحُرِهِمُ أَنَّهَا تَسُعٰی ﴾ لیمی کہ حضرت موئی "کو ایسے خیال آیا کہ جادوگروں کے چھیکے ہوئے ڈیڈے دوڑ رہے ہیں اور یوں نہیں فرمایا کہ وہ فی الواقع دوڑ رہے تھے، اور اسی طرح سے فرمایا ﴿ سَحَرُولُ اَ عَیْنَ النَّاسِ ﴾ یعنی انہوں نے لوگوں کی آئھوں پر جادوکردیا۔ پھرامام قرطبیؓ کہتے ہیں:

"ان آیات میں معتزلہ وغیرہ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ خود تخیل یعنی کسی کو وہم و گمان میں مبتلا کر دینا بھی جادو کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عقلی و لوئل سے بھی جادو کا فی الواقع موجود ہونا ثابت ہے، اور اس سے چندا یک بہ ہیں:

(i) آیت ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّیاطِیْنُ عَلَیٰ مُلُكِ سُلَیْمَانَ .... ﴿ مِن اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُل

موجود نه ہوتا تو اس کی تعلیم ممکن نه ہوتی اور نه ہی الله تعالی اس بات کی خبر دیتے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔

(ii) فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں ﴿وَجَاءُ وَا بِسِحُرٍ عَظِيْمٍ ﴾ یعنی وعظیم جادو لے کرآئے۔

(iii) سورہ فلق کے سببِ نزول پرمفسرین کا اتفاق ہے کہ بیلبید بن اعظم کے جادو کی وجہ سے نازل ہوئی۔

(iv) صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو زُریق سے تعلق رکھنے والے لبید بن اعصم نے آپ کے پر جادو کردیا تھا.....اوراس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب آپ پر کئے گئے جادو کا اثر ختم ہوا تو آپ کے نے فرمایا تھا: "إن الله شفانی" اور شفااسی وقت ہوتی ہے جب بہاری ختم ہوجائے، سواس سے ثابت ہوا کہ واقعنا جادو کا اثر آپ پر ہوا تھا۔ فرکورہ آیات واحادیث جادو کے فی الواقع موجود ہونے کی بقینی اور قطعی دلیل بیں اور اسی پر ان علاء کا اتفاق ہے جن کے اتفاق کو اِجماع کہتے ہیں، رہے معزل ہوغیرہ کوان کی مخالفت نا قابل اعتبار ہے۔''

امام قرطبيٌّ مزيد كهته بين:

"جادو کاعلم مختلف زمانوں میں منتشر رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں، سوید کوئی نئی چیز نہیں ہے اور صحابہ و تابعین کرام میں سے کسی ایک سے اس کا انکار ثابت نہیں' (تفسیر قرطبی:۲۰۲۲م)

#### (m) امام مازری کا کہنا ہے:

"جادو ثابت اور فی الواقع موجود ہے، اور جس پر جادو کیا جاتا ہے اس پراس کا اثر ہوتا ہے، اور پچھلوگوں کا بید دعویٰ بالکل غلط ہے کہ جادو حقیقتاً موجود نہیں ہے اور محض وہم و گمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جادو ان چیزوں میں سے ہے جن کاعلم با قاعدہ طور پرسیکھا جاتا ہے اور بید کہ جادو کی وجہ سے جادوگر کافر ہوجاتا ہے اور رید کہ جادو کرکے میاں ہوی کے درمیان جدائی ڈالی جاسکتی

ہے، چنانچہ یہ ساری باتیں کی ایسی چیز کے متعلق ہی ہوسکتی ہیں جو نی الواقع موجود ہو، اور آپ ﷺ پر جادو والی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ چند چیزوں کو وفن کیا گیا تھا اور پھر انہیں نکال دیا گیا، تو کیا یہ سب پچھ جادو کی حقیقت کی دلیل نہیں ہے؟ اور یہ بات عقلاً بعید نہیں ہے کہ باطل سے مزین کئے ہوئے کلام کو بولتے وقت یا چند چیزوں کو آپ س میں ملاتے وقت یا پچھ طاقتوں کو آکھا کرتے وقت جس کا طریقۂ کار جادوگر کو ہی معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالی کسی خلاف عادت کام کو واقع کردے۔ اور یہ بات تو ہر شخص کے مشاہدے میں موجود ہے کہ پچھ چیزیں انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں مثلاً زہر وغیرہ اور پچھ چیزیں انسان کو بھار کردیتی ہیں، مثلاً کرم دوائیاں، اور پچھ چیزیں انسان کو تشرست بنا دیتی ہیں مثلاً وہ دوائیاں جو بھاری کے الٹ ہوتی ہوتی اس بات کو بھی عقلاً بعید کے الٹ ہوتی ہوتی کہ جادوگر کو چند الی چیزوں کا علم ہو جو موت کا سبب بنتی ہوں یا اسے ایسا کلام معلوم ہوجو تباہ کن خابت ہو یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہون (۲) امام نووی گئے ہیں:

''اور صحیح یہ ہے کہ جادو حقیقاً موجود ہے اور اسی موقف کو اکثر و بیشتر علماء نے اختیار کیا ہے اور کتاب وسنت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے''(۲۸) مام ابن قدامہ فرماتے ہیں:

"اور جادو فی الواقع موجود ہے اور اس کی گئ اقسام ہیں، وہ جو کہ مار دیتا ہے،
اور وہ جو کہ بیار کردیتا ہے، اور وہ جو کہ خاوند کو ہیوی کے قریب جانے سے روک دیتا
ہے، اور وہ جو کہ میاں ہیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اور یہ بات تو لوگوں
کے ہاں بہت مشہور ہے کہ جادو کی وجہ سے شوہرا پی ہیوی سے جماع کرنے پر قادر
نہیں ہوتا، پھر جب اس سے جادو کا اثر ختم ہوجاتا ہے تو وہ جماع کرنے کے قابل
ہوجاتا ہے، اور یہ بات تو اتر کی حد تک پہنچ کی ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہوتا ہے،
اور اس سلسلے میں جادوگروں کے قصے اتن کثر سے موجود ہیں کہ ان سب کو جھوٹا
قرار دینا ناممکن ہے، "" ..... مزید کہتے ہیں:

"جادوجها رُ پھونک اور گر بین لگانے کا نام ہے، جس سے دل و جان پراثر ہوتا ہے، بیاری کی شکل میں، یا موت کی شکل میں، یا میاں بیوی کے درمیان جدائی کی شکل میں، فرمانِ اللی ہے: ﴿فَیَتَ عَلَّمُ وُنَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرُو وَرَى مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرُو وَرَقَ مِنْهُمَا مِن بِوی کے درمیان جدائی ڈالنے والاعلم سیجے گئ

اور فرمایا: ﴿ وَمِنُ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِی الْعُقَدِ ﴾ لینی وہ جادوگر عورتیں جواپنے جادو پر گر ہیں لگاتی اور ان پر پھونک مارتی ہیں، ان سے تیری پناہ مانگنا ہوں، سوجادو کی اگر پھے حقیقت نہ ہوتی تو اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ دیا جاتا''(۵۰)

(٢) علامه ابن قيم " فرماتے ہيں:

''فرمانِ اللي ﴿ وَمِنُ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ اور صديث عائشُّ الله بات كدلاكل بين كه جادواثر انداز موتا ہے اور واقعتاً موجود ہے''(۵۱)

(٤) امام ابن الى العز حفى " فرماتے بين:

''علاء نے حقیقت ِ جادو اور اس کی اقسام میں اختلاف کیا ہے، ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جادو بھی جادو کئے گئے آ دمی کی موت کا سبب بنتا ہے اور بھی اسکی بیاری کا'' (۵۲)

(تيسرا حص

# جادوكي أقسام

☆ امام رازیؓ کے نزدیک جادو کی اقسام
 ☆ امام راغبؓ کے نزدیک جادو کی اقسام
 ☆ اقسام جادو کی وضاحت

# امام رازی کے نزدیک جادو کی اقسام

امام عبداللدرازي كت بين كه جادوكي آخوشميس بين:

- (۱) ان لوگوں کا جادو جو سات ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور بیہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کا تنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اور خیر وشر کے مالک ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا۔
- (۲) اصحابِ اوہام اور نفوی قویہ کا جادو: الرازی نے اس بات کی دلیل کہ وہم کی تا ثیر ہوتی ہے، یہ پیش کی ہے کہ ایک درخت کا تنا جب زمین پر پڑا ہوتو انسان اس پر چل سکتا ہے، یہ پیش کی ہے کہ ایک درخت کا تنا جب زمین پر پڑا ہوتو انسان اس پر نہیں چل سکتا، ہے، لیکن اگر اسی سے کوکسی نہر پر بل بنا کر گاڑ دیا جائے تو وہ اس پر نہیں چل سکتا، اسی طرح ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کے ناک سے خون بہہ رہا ہو وہ ہو وہ سرخ رنگ کی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، اور جس شخص کو مرگ کا دورہ پڑ گیا ہو وہ چیکی اور گھو منے والی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، اور بیسب تصورات صرف اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ اختیار کئے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ اختیار کے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ اختیار کے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ اختیار کے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر گئا ہوں سے مدد حاصل اختیار کے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور کیا ہوں کے جنوں سے مدد حاصل کے جنوں سے مدد حاصل

كركے جادو كاعمل كيا جائے، اور جنات كو قابو ميں لانا چند آسان كاموں كى مدمكن

ہے جن میں کفر وشرک پایا جاتا ہو۔

- (٣) شعبدہ بازی اور چندکام برق رفتاری سے کرکے لوگوں کی آئھوں پر جادو کرنا، چنانچہ ایک ماہر شعبدہ باز ایک عمل کرکے لوگوں کو اپنی کی طرف متوجہ کردیتا ہے، او رجب لوگ ماہر شعبدہ باز ایک عمل طور پر اپنی نظریں اس عمل پر نکائے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں، اچا تک اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ایک اور عمل کرتا ہے جس کی لوگوں کو ہرگز توقع نہیں ہوتی، سو وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور لوگوں کی ایسی حیرانی میں وہ اپنی کام کرجاتا ہے۔
- (۵) وہ عجیب وغریب چیزیں جوبعض آلات کی فلنگ سے سامنے آتی ہیں، مثلاً وہ بگل جو

  ایک گھڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وقفے وقفے سے خود بخو د بختا رہتا ہے، اور ایسی

  طرح ٹائم پیس وغیرہ ہیں جو وقت مقررہ پر خود بخو د بجنے لگ جاتے ہیں۔ امام رازی

  لکھتے ہیں کہ اس کو در حقیقت جادو میں شار نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اس کا ایک خاص

  طریقتہ کار ہوتا ہے اور جو بھی اسے معلوم کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ایسی چیزوں کو

  ایجاد کرسکتا ہے۔ اور ہمارا خیال بھی بہی ہے کہ سائنسی ترقی کے بعد اس زمانے میں تو

  یہ چیزیں عام ہوگئی ہیں، لہذا اسے جادو کا حصہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔
  - (۲) بعض دوائیوں کے خواص سے مددلیکر عجیب وغریب بیاریوں کے علاج دریافت کرنا.
- (2) دل کی کمزوری، اور بیاس وقت ہوتی ہے جب کوئی جادوگر بیردعویٰ کرتا ہے کہ اسے
  ""سم اعظم" معلوم ہے، جن اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات پرعمل
  کرتے ہیں۔ اس کا بیردعویٰ جب کمزور دل والا انسان سنتا ہے تو اسے درست تسلیم
  کرلیتا ہے اورخواہ مخواہ اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اسی حالت میں جادوگر جو چاہتا
  ہے، اسے کرگزرنے کی یوزیشن میں آ جاتا ہے۔
- (۸) چغل خوری کرکے لوگوں میں نفرت کے جذبات بھڑکا دینا اور ان میں سے پچھ کو اپنے قریب کر لینا اور ان سے اپنے مطلب کا کام نکالنا۔ حافظ ابن کثیر ؓ ان آئے اقسام کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ان اقسام میں سے بہت ساری قسموں کوامام رازیؓ نے فن جادو میں اس لئے شامل کردیا ہے کہ ان کو بجھنے کے لئے انتہائی باریک بین عقل درکار ہوتی ہے، اور سحرٔ عربی زبان میں ہرایسی چیز کوکہا جاتا ہے جو باریک ہواور اس کا سبب مخفی ہو' (۵۳)

## امام راغب محنزدیک اقسام جادو

امام راغب کہتے ہیں: 'سحر' کا اطلاق کی معنوں پر ہوتا ہے:

(۱) جولطیف اور انتهائی باریک ہو اور لطافت اور باریکی کی وجہ سے اس میں دھوکہ دہی کا عضر نمایاں ہوتا ہے۔

- (۲) جوبے حقیقت تو ہمات سے واقع ہو۔
- (۳) جوشیطانوں کی مدد ومعاونت سے حاصل ہو۔
  - (۴) جوستاروں کو مخاطب کرنے سے ہو۔

## اقسام جادو کے متعلق ایک وضاحت

امام رازی اور راغب کی تقسیماتِ جادو میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فن جادو میں وہ چیزیں داخل کردیں ہیں جن کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا سبب ہیہ ہے کہ انہوں نے لفظ 'سح' کے عربی زبان میں معنی کوسا منے رکھا ہے اور سحر عربی میں ہراس بے پردہ چیز پر بولتے ہیں جولطیف ہواور اس کا سبب خفی ہو۔ چینا نچہ انہوں نے نئی نئی ایجادات اور ہاتھ کی صفائی سے برآ مہ ہونے والے اُمور کو بھی جادو میں شامل کردیا ہے، اور اس طرح چفل خوری کرکے کام نکانے کو بھی انہوں نے جادو قرار دیا ہے کیونکہ ان سب کے اسباب خفی ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری گفتگو کا دارومدارصرف حقیقی جادو پر ہے جس میں جادوگر جنات اور شیاطین کا سہارا لیتا ہے گھر ایک اور حقیقت کا بیان بھی ضروری ہے اور وہ ہیہ ہے کہ رازی ؓ او رراغب ؓ نے ستاروں کے ذریعے جادو کاعمل کرنے کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہیہ ہے کہ ستارے اللہ ستاروں کے ذریعے جادو کاعمل کرنے کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہیہ ہے کہ ستارے اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور اللہ ہی کے اُحکامات کے پابند ہیں اور نہ ان کی تعالی کی وفاقت میں سے ایک مخلوق ہیں اور اللہ ہی کے اُحکامات کے پابند ہیں اور نہ ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ تا شیر ہے۔

اگرکوئی شخص ہے کہ کئی جادوگر ستاروں کے نام لے کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جادو کمل ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہہ یہ چیز جادو کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ خود شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیمات دے رکھی ہوتی ہیں کہ وہ ستاروں کو پکارا کریں، چنانچہ وہ جب ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے میں ان سے تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کا پتہ جادوگروں کو نہیں گئے دیتے، جیسا کہ کافر پھر سے بنے ہوئے بتوں کو جب پکارتے تھے تو جادوگروں کو نہیں گئے دیتے، جیسا کہ کافر پھر سے بنے ہوئے بتوں کو جب پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے ان کو جواب دیتے تھے، اور کافروں کو بیتن ہوجا تا تھا کہ یہی بت ان کے معبود ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا، یہ تو صرف شیطانوں کی طرف سے ان کافروں کو گراہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔

H:\muh.bmp not found.

### اُمت ِمسلمہ میں فکری اعتدال کاعلم بردائلمی و تحقیقی مجلّه محدثین کی علمی روایات کا اُمین اورفکری تحریک کا ترجمان

ج حالات ِ حاضرہ، قومی سیاست قمعا شرت ہیں دبنی رہنمائی ، اِسلامی نقطہ نظر سے بالگ تجو نے جسلکی تعصّبات اور فرقہ واریت سے بالاتر ہوکراُمت کے مسائل کا شرع حل ج قرآن وسنت کی بنیاد پر تمام مسالک ِ فکر میں اتحاد ویگائگت اور فکری پیجبتی کا پرچارک ج قدیم علوم کے ساتھ عصری علوم ہے اِستفادہ کرتے ہوئے جدید مسائل میں اِجتہاد کا علمبردار ج معارف قرآن .....علوم سبعہ عشرہ قرآءات اور تفسیری مناہج کی توضیح ج حدیث نبوی کی جیت ..... فتنہ انکار حدیث کی نیخ کنی اور شبہات کا علمی جائزہ ج جہاد فی سبیل اللہ اِسلامی سیاست اور دعوت کے نبوی منہاج و فیرہ پر معتدل روش کا اُمین ج بیش آ مدہ مسائل میں نامور علماء پر مشتمل فتو کی کوسل کی رہنمائی اور جوابات ج اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل اور دورِ جدید میں اسلام کی حقانیت کا ترجمان ج مسلم دنیا بالخصوص عالم عرب کی علمی تحریکوں کا تعارف ،مفید کتب اور مضامین کے تراجم ج مسلم دنیا بالخصوص عالم عرب کی علمی تحریکوں کا تعارف ،مفید کتب اور مضامین کے تراجم مسلم دنیا بالخصوص عالم عرب کی علمی تحریکوں کا تعارف ،مفید کتب اور مضامین کے تراجم مسلم دنیا بالخصوص عالم عرب کی علمی تحریکوں کا تعارف ،مفید کتب اور مضامین کے تراجم مسلم دنیا بالخصوص عالم عرب کی علمی تحریکوں کا تعارف ،مفید کتب اور مضامین کے تراجم مسلم دنیا بالخصوص عالم عرب کی علمی تحریکوں کا تعارف ،مفید کتب اور مضامین کے تراجم مسلم دنیا بالخصوص عالم عرب کی علمی تحریکوں کا تعارف ،مفید کتب اور مضامین کے تراجم

جوتھا حصہ

# جادوگرجنوں کو کیسے حاضر کرتا ہے؟

جادوگر اور شیطانوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ

جادوگر اور شیطان کے درمیان اکثر و بیشتر ایک معاہدہ طے یاتا ہے، جس کے مطابق جادوگر کو پچھ شرکیہ یا کفریہ کام حصیت کر یا علی الاعلان کرنا ہوتے ہیں اور اس کے بدلے شیطان کو جادوگر کی خدمت کرنا ہوتی ہے یا اس کے لئے خدمت گارمہیا کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ جس شیطان کے ساتھ جادوگر معاہدہ کرتا ہے وہ جنوں اور شیطانوں کے کسی ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے، چنانچہ وہ اینے قبیلے کے کسی بے وقوف کواحکامات جاری کرتا ہے کہ وہ اس جادوگر کا ساتھ دے اور اس کی ہر بات تسلیم کرے جاہے وہ واقعات کی خبریں لانے کا کے، یا دوآ دمیوں کے درمیان جدائی ڈالنے یاان میں محبت پیدا کردینے کا حکم دے یا خاوند کواس کی بیوی سے الگ کردینے کا آرڈر جاری کرے (۵۵) ....اس طرح جادوگر اس جن کو اپنی پیند کے برے کاموں کے لئے استعال کرتا ہے، اگر جن اس کی نافر مانی کرے تو جادوگر اس کے قبیلے کے سردار سے رابطہ کرتاہے اور مختلف تحا نف پیش کر کے اس کو بیر ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سردار کی تعظیم کرتا ہے اور اسی کو اپنا مددگارتصور کرتا ہے، چنانچہ وہ سردار اس جن کو سزا دیتا ہے اور اسے جادوگر کی خدمت کرنے یا اس کے لئے خدمت گار مہیا كرنے كا حكم صادر كرتا ہے، يہى وجہ ہے كہ جادوگر اور اس كى خدمت كے لئے مقرر كئے گئے اس جن کے درمیان نفرت ہوتی ہے اور بیجن خود جادوگر کو یا اس کے گھر والوں کو پریشان کئے رکھتا ہے، چنانچہ جادوگر ہمیشہ سردرد اور بے خوابی کا شکار رہتا ہے اور رات کے وقت اس یر گھبراہٹ طاری رہتی ہے، بلکہ گھٹیافتم کے جادوگر تو اولا دسے بھی محروم ہوجاتے ہیں کیونکہ ان کے خدمت گارجن ان کی اولاد کو مال کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں اور بہ بات خود جادوگر اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کئی جادوگر تو صرف اس لئے جادو کا پیشہ چھوڑ دیتے

ہیں کہان کو اولا دکی نعمت عطا ہو۔

اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خاتون کا علاج کیا جس پر جادو کیا گیا تھا، میں نے اس پر جب قرآنِ مجید کو پڑھا تو جن خاتون کی زبان سے بولا: میں اس سے نہیں نکل سکتا۔
کیوں؟ .....کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جادوگر مجھے قبل کردے گا۔
تم کسی ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں جادوگر تمہارا پنۃ نہ چلا سکے!
وہ میرے پیچھے دوسرے جنوں کو بھیج کر مجھے پکڑوالے گا۔
اگرتم اسلام قبول کر لو اور سپے دل سے تو بہ کر لو تو میں تمہیں ایسی قرآنی آیات سکھلا دوں گا جو تمہیں کافر جنوں کے شرسے بچالیں گی۔

نہیں، میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا اور عیسائی ہی رہوں گا۔ چلو خیر، دین میں جبرنہیں ہے، البتہ اسعورت سے تمہارا نکل جانا ضروری ہے! میں ہرگز نہیں نکلوں گا۔

میں تمہیں نکال دینے کی طاقت رکھتا ہوں (اللہ کی مدد کے ساتھ) ابھی میں قرآن پڑھوں گا اور تم جل جاؤ گے۔

پھر میں نے اسے شدید مارا، اور آخر کار کہنے لگا: میں نکل جاؤں گا!!

اوراس طرح وہ الحمد للہ اس خاتون سے نکل کر چلا گیا۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جادوگر جس قدر زیادہ کفریہ کام کرے گا جن اتنا زیادہ اس کے اُحکامات کو مانیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ ان پڑمل کریں گے اور وہ جتنا کم کفریہ کاموں کے قریب جائے گا، جنات اس کی باتوں پراتنا کم عمل کریں گے۔

# جادوگر جنوں کو کیسے حاضر کرتا ہے

اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور ہرایک میں شرک یا واضح کفر موجود ہوتا ہے، میں یہاں آٹھ طریقے ذکر کروں گا اور ہر طریقے میں جس طرح سے کفر وشرک موجود ہوتا ہے، اس کی وضاحت کروں گا، البتہ اس ضمن میں شدید اختصار کروں گا او رہر طریقے کی بورى تفصيلات مركز ذكرنبيس كرول كاتاكه كوئي شخص اسے آزمانه سكے:

ہر طریقے میں موجود کفر و شرک کی وضاحت کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کئی لوگ قرآنی علاج اور جادو میں فرق نہیں کرپاتے، حالانکہ پہلا ایمانی اور دوسرا شیطانی طریقۂ علاج ہے، اور اس سلسلے میں مزید اِبہام اس وقت پیدا ہوجاتا ہے جب کئی جادوگر اپنے کفریہ تعویذات آ ہستہ آواز میں اور قرآن آیات او نچی آواز میں پڑھتے ہیں چنانچہ مریض سجھتا ہے کہ اس کا علاج قرآن کے ذریعہ ہورہا ہے حالانکہ حقیقتا ایسانہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔ الغرض میرامندرجہ ذیل طریقے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی گراہی اور شرکے راستوں سے نے جائیں اور مجرم پیشہ لوگوں کا راستہ کھل کرسامنے آجائے۔

## بہلاطریقہ

اس طريق مين درج ذيل باتين نمايان بين:

(۱) جن تاريك كمرول كو پسند كرتے ہيں۔

(۲) جنوں کو ایسی دھونی کی بوسے غذا ملتی ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ (۳) جن نایا کی کو پیند کرتے ہیں او رشیطان نایاک لوگوں کے بالکل قریب

ہوتے ہیں۔

### دوسرا طريقه

جادوگرکوئی پرندہ (فاختہ وغیرہ) یا کوئی جانور (مرغی وغیرہ) جنوں کی بتائی گئی خاص شکل وصورت کے مطابق منگوا تا ہے جس کا رنگ غالبا سیاہ ہوتا ہے کیونکہ جن سیاہ رنگ کو دوسرے رنگوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ پھر وہ اسے دہسم اللہ پڑھے بغیر ذرئ کردیتا ہے اور اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے، پھر اسے کھنڈرات میں یا کنوؤں میں یا غیر آباد جگہوں میں پھینک دیتا ہے جو کہ عموماً جنوں کے گھر ہوتے ہیں، اور اسے ان میں پھینکتے ہوئے بھی دہسم اللہ نہیں پڑھتا، پھراپے گھر چلا جاتا ہے اور شرکیہ تعویذات پڑھنے کے بعد جو چاہتا ہے اس کا جنوں کو حکم جاری کردیتا ہے۔

#### مندرجه طریقے میں دوطرح سے شرک یایا جا تاہے:

(۱) تمام علاء کا اتفاق ہے کہ جنوں کے لئے جانور کو ذرئے کرنا حرام بلکہ شرک ہے کیونکہ یہ ذرئے تغیر اللہ ہے، چنانچہ ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے چہ جائئکہ اسے غیر اللہ کے لئے ذرئے کیا جائے، جبکہ جاہل لوگ ایسانا پاک فعل پر زمانے میں اور ہر جگہ پر کرتے رہتے ہیں، یکی بن یکی کہتے ہیں کہ مجھے وہب نے بیان کیا ہے کہ کسی خلیفہ وقت کے دور میں ایک چشمہ دریافت ہوا، اس نے اسے عام لوگوں کے لئے کھول دینے کا ارادہ کیا اور اس پر جنوں کے لئے جانور ذرئے کیا تاکہ جن اس کا پانی گہرائی تک نہ پہنچا دیں، پھر اس کا گوشت لوگوں کو کھلا دیا، یہ بات امام ابن شہاب زہری تک پہنچی تو وہ فرمانے گئے:

"خردار! ذرج شدہ جاندار حرام ہے اور خلیفہ کوقت نے لوگوں کو حرام کھلایا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے جسے جنوں کے لئے ذرج کیا گیا ہو'(۵۲)

اور سیح مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:

"الله کی لعنت ہواس شخص پر جس نے غیر الله کے لئے کوئی جانور ذرج کیا"

(۲) شرکیہ تعویذات جنہیں جادوگر جنوں کو حاضر کرنے کے لئے پڑھتا ہے، ان میں واضح طور پر شرک موجود ہوتا ہے اور اس کی وضاحت شخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کئی کتابوں میں کی ہے۔

### تيسرا طريقه

یہ طریقہ جادوگروں میں انہائی گھٹیا طریقے کے طور پرمشہور ہے اور اس طریقے کو اپنانے و اپنانے و اپنانے و ایل کے جادوگر کی خدمت کے لئے اور اس کے اُحکامات پرعمل کرنے کے لئے شیطانوں کا بہت بڑا گروہ اس کے پاس موجود رہتا ہے، کیونکہ ایسا جادوگر کفر والحاد کے اعتبار بہت بڑا جادوگر تضور کیا جاتا ہے، اس پر اللّٰد کی لعنت ہو۔

### يه طريقه مخضر طور پر چھ يول ہے:

جادوگر..... اس پر اللہ کی ڈھیروں لعنتیں ہوں۔ قرآن مجید کو جوتا بنا کر اپنے قدموں میں پہن لیتا ہے، پھر بیت الخلاء میں جاکر کفریہ طلسموں کو پڑھتا ہے، پھر باہر آکر اپنے کمرے میں بیٹے جاتا ہے اور جنوں کو اُحکامات جاری کرتا ہے، چنانچہ جن بہت جلدی اس کی فرما نبرداری کرتے ہیں اور اس کے اُحکامات نافذ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مندرجہ بالا طریقے پڑمل کرکے کافر اور شیطانوں کا بھائی بن چکا ہوتا ہے، سواس پراللہ کی لعنت ہو۔

یادرہے کہ ایسا جادوگر مندرجہ بالا کفریہ کام کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے گناہوں کا اِرتکاب بھی کرتاہے ، مثلاً محرم عورتوں سے زنا کرنا ، لواطت کرنا اور دین اسلام کو گالیاں بکنا وغیرہ اور بیسب اس لئے کرتا ہے کہ تا کہ شیطان اس پر راضی ہوجا کیں۔

### چوتھا طریقہ

ملعون جادوگر قرآنِ مجید کی کوئی سورت حیض کے خون سے یا کسی اور ناپاک چیز سے لکھتا ہے پھر شرکیہ طلسم پڑھتا ہے اور اس طرح جنوں کو اپنی فرما نبرداری کے لئے حاضر کر لیتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کا انہیں تھم دے دیتا ہے۔

اس طریقے میں بھی کفر صریح موجود ہے کیونکہ قرآنِ مجید کی ایک آیت کے ساتھ استہزاء کرنا بھی کفر ہے، چہ جائیکہ اسے نایاک چیز کے ساتھ لکھا جائے۔

## يانجوال طريقه

ملعون جادوگر قرآن مجید کی کوئی سورت اُلٹے حروف میں لکھتا ہے، پھر شرکیہ تعویذ پڑھ کر جنوں کو حاضر کر لیتا ہے۔

یہ طریقہ بھی حرام ہے ، کیونکہ قرآن مجید کو الٹے حروف میں لکھنا کفر اور شرکیہ تعویذات کو پڑھنا شرک ہے۔

### چھٹا طریقہ

جادوگرایک خاص ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور جب طلوع ہوجاتا ہے تو جادوگراس سے خاطب ہوتا ہے۔ پھر جادو والے وِرد پڑھتا ہے جن میں کفر اور شرک موجود ہوتا ہے، پھر چندالی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق ان حرکتوں سے اس ستارے کی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی ان حرکات سے اس ستارے کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ غیر اللہ کی پوجا شروع کرتا ہے تو شیطان اس ملعون کے اُحکامات پر لبیک کہتے ہیں، جبکہ جادوگر یہ جھتا ہے کہ اس ستارے نے اس کی مدد کی ہے، حالانکہ ستارے کو تو اس کی کسی حرکت کاعلم ہی نہیں ہوتا ہے۔

اور جادوگرید دعویٰ کرتے ہیں کہ مندرجہ بالا طریقے سے کیا گیا جادواس وقت تک ختم نہیں ہوسکتا جب تک بیس جوسال میں صرف ایک مرتبہ طلوع ہوتے ہیں، چنانچہ وہ سال بھراس ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار

کرتے ہیں، پھرایسے ورد پڑھتے ہیں جن میں اس ستارے کو مدد کے لئے پکارا جاتا ہے تاکہ جادو کا اثر ختم ہوجائے، بہرحال بی تو جادوگروں کا خیال ہے جبکہ قرآنی علاج کرنے والے لوگ اس ستارے کا نظار کئے بغیر کسی بھی وقت اس جادو کو توڑ سکتے ہیں۔

اس طریقے میں بھی شرک واضح طور پرموجود ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم اور غیر اللہ کو مدد کے لئے یکارنا جیسے فتیے فعل موجود ہیں۔

### ساتوال طريقه

جادوگرایک نابالغ بچ کو جو بے وضو ہوتا ہے اپنے سامنے بیٹھا لیتاہے، پھراس کی بائیں ہھیلی پر ایک مربعہ بناتا ہے، اور اس کے ارد گرد چاروں طرف جادو والے طلسم کھتاہے، پھراس کے بالکل درمیان میں تیل اور نیلگوں پتے یا تیل اور روشنائی رکھ دیتا ہے، پھرایک لیے کاغذ پر مفرد حروف کے ساتھ جادو والے چند طلسم کھتا ہے اور اسے بچ کے چرے پر رکھ کراس کے سر پرٹو پی پہنا دیتا ہے تاکہ وہ ورقہ گرنے نہ پائے، اور پھر بچ کو ایک بھاری چادر کے ساتھ ڈھانی دیتا ہے۔

اس کے بعد وہ اپنے کفریہ وِرد پڑھنا شروع کردیتا ہے، جبکہ بیچے کو اپنی ہھیلی پر دیکتا ہوتا ہے ،اچا تک بچہ محسوس دیکھنا ہوتا ہے حالانکہ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھنظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اچا تک بچہ محسوس کرتا ہے کہ روشی پھیل گئی ہے اور اس کی ہھیلی میں پچھشکلیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چنانچہ جادوگر بیجے سے یو چھتا ہے: تم کیا دیکھ رہے ہو؟

بچه جواباً کہتا ہے: میں اپنے سامنے ایک آ دمی کی شکل دیکھ رہا ہوں۔

جادوگر بیجے سے کہتا ہے کہ جس آ دمی کی شکل تم دیکھ رہے ہواسے کہو کہ جادوگر تم سے یہ بیمطالبہ کر رہا ہے، سواس طرح وہ شکلیں جادوگر کے احکامات کے مطابق حرکت میں آ جاتی ہیں۔

یہ طریقہ عموماً گم شدہ چیزوں کی تلاش کے لئے استعال کیا جاتا ہے اور اس میں جو کفرونٹرک یایا جاتا ہے، وہ بالکل واضح ہے۔

### آتھواں طریقہ

جادوگر مریض کے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا مثلاً رومال، گپڑی، قمیص وغیرہ جس سے مریض کے لیپنے کی ہوآ رہی ہو، منگوا لیتا ہے، پھراس کپڑے کے ایک کونے کوگرہ لگا تا ہے اور اس کے ساتھ ہی چار انگلیوں کے برابر کپڑا مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اونچی آ واز کے ساتھ سورہ کوثر یا کوئی اور چھوٹی سورت پڑھتا ہے، اس کے بعد آ ہستہ آ واز میں این شرکیہ ورد پڑھتا ہے اور پھر جنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے:

"اگراس مریض کے مرض کا سبب جن ہیں تو کپڑے کو چھوٹا کردو، اور اگراسے نظر لگ گئ ہے تو اس کپڑے کو نظر لگ گئ ہے تو اس کپڑے کو اتنا رہنے دو جتنا اس وقت ہے'

پھر وہ اس چار انگلیوں کے برابر کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے، اگر وہ چار انگلیوں سے بڑا ہو چکا ہوتو مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے، اور اگر وہ کپڑا چار انگلیوں سے چوٹا ہو چکا ہوتو مریض سے کہتا ہے کہتم آسیب زدہ ہو، اور اگر وہ کپڑا چار انگلیوں کے برابر ہی ہوتو اسے کہتا ہے کہتہیں کوئی بیاری ہے لہذاتم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔

اس طريقه كارمين تين باتين قابل ملاحظه بين:

- (۱) مریض کو دهوکه دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج قرآن کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جبکہ حقیقت میں ایسانہیں ہوتا بلکہ اس کے علاج کا اصل راز ان شرکیہ وردوں میں ہوتا ہے جنہیں جادوگرآ ہستہ آواز میں پڑھتا ہے۔
  - (٢) اس طریقے میں جنوں کو مدد کے لئے پکارا جاتا ہے جو کہ شرک ہے۔
- (٣) جن اکثر و بیشتر جموف بولتے ہیں اور خود جادوگر کو معلوم نہیں ہوتا کہ بیہ جن سچا ہے یا جموٹا، سواس کی بات پر کس طرح اعتاد کیا جاسکتا ہے؟ اور ہم نے خود کئی جادوگروں کا تجربہ کیا ہے، ان میں سپچ کم اور جموٹے زیادہ تھے، اور کئی مریض ہمارے پاس آ کر بتاتے ہیں کہ جادوگر کے کہنے کے مطابق انہیں نظر لگ گئی ہے، پھر ہم جب ان پر بتاتے ہیں کہ جادوگر کے کہنے کے مطابق انہیں نظر لگ گئی ہے، پھر ہم جب ان پر

قرآنِ مجید پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ ان پر جنوں کا اثر ہے، نظر نہیں گی۔سواس طرح سے ان کا جھوٹ ثابت ہوجاتا ہے۔

مندرجہ بالا آٹھ طریقوں کے علاوہ دوسرے طریقے بھی ہوسکتے ہیں جو کہ مجھے معلوم نہیں ہیں۔

# جادوگر کو پہچانے کی نشانیاں

مندرجہ ذیل علامات میں سے کوئی ایک علامت اگر کسی علاج کرنے والے شخص کے اندر یائی جاتی ہوتو یقین کرلینا چاہئے کہ یہ جادوگر ہے۔

- (۱) جادوگر مریض سے اس کا اور اس کی مال کا نام پوچھتا ہے۔
- (٢) جادوگر مریض کے کیڑوں میں سے کوئی کیڑا مثلاً قیص، ٹوپی، رومال وغیرہ منگوا تا ہے
- (۳) جادوگر بھی کوئی جانور بھی طلب کر لیتا ہے جسے وہ 'بسم اللہ' پڑھے بغیر ذرج کرتا ہے، پھراس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے اور پھراسے غیر آباد جگہ پر پھینک دیتا ہے۔
  - (٧) جادو والطلسم كولكصنا\_
  - (۵) جادو والطلسم كو بردهنا جوكه كسى عام آدمى كوسجه بوجه سے بالاتر موتا ہے۔
- (۲) مریض کوابیا حجاب دینا جس میں مربعات (ڈب) ہنے ہوئے ہوں اوران کے اندر چند حروف یا نمبر لکھے ہوئے ہوں۔
- (2) مریض کو بیتکم دینا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک معینہ مدت کے لئے کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔
- (۸) مریض سے بھی اس بات کا مطالبہ کرنا کہ وہ ایک معینہ مدت کے لئے جو کہ عموماً چالیس دن ہوتی ہے، پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور بیہ علامت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بیہ جادوگر جس جن سے خدمت لیتا ہے، وہ عیسائی ہے۔
  - (۹) مریض کو پچھالیی چیزیں دینا جنہیں زمین میں دفن کرنا ہوتا ہے۔
  - (۱۰) مریض کو کچھایسے کاغذ دینا جنہیں جلا کران کے دھوئیں سے دھونی لینی ہوتی ہے۔

(۱۱) ایسے کلام کے ساتھ برد بردانا جیسے سمجھا نہ جاسکے۔

(۱۲) جادوگر مجھی مریض کو اس کا نام، اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتا ہے، اس کے متعلق آتے ہی اسے بتا دیتا ہے۔

(۱۳) جادوگر مریض کوایک کاغذ میں یا کمی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ کر دیتا ہے جنہیں یانی میں ملا کر مریض کو بینا ہوتا ہے۔

آپ کو اگر ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی شخص میں موجود نظر آئے اور یفتین ہوجائے کہ بیہ جادوگر ہے تواس کے پاس مت جائیں ورنہ آپ پر آپ بھی کا بیفرمان صادق آجائے گا:

''جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا، پھراس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد ﷺ پر نازل کئے گئے دین سے کفر کیا''(۵۵)

ریانچوال حصه

# شريعت اسلاميه مين جادوكاتكم

جادو سیھنے کا شرعی تھم جادوگر کے متعلق شرعی فیصلہ اہل کتاب کے جادوگر کے متعلق شرعی تھم کیا جادوگر کو جادو سے توڑا جاسکتا ہے؟ جادو، کرامت اور مجزے میں فرق

شریعت میں جادوگر کے متعلق فیصلہ

(۱) امام مالكٌ فرماتے ہيں:

"جادوگر جو جادو کاعمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کاعمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس خص کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:
﴿ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اللهُ تَرَاهُ مَا لَهُ فِي اللهٰ خِرَةِ مِنُ خَلَاقٍ ﴾
"سومیری رائے بہے کہ وہ جب جادو کاعمل کرے تو اسے قل کردیا جائے" (۵۸)

(٢) امام ابن قدامةٌ فرماتے ہیں:

''جادوگر کی حدقتل ہے، اور بید حضرت عمر، عثمان، ابن عمر، حفصہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن کعب، قیس بن سعد، عمر بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہے''

(m) امام قرطبی فرماتے ہیں:

«مسلم جادوگر اور ذمی جادوگر کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے،

چنانچہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مسلم جادوگر جب از خود ایسے کلام سے جادو کرے، جس میں کفر پایا جاتا ہواسے توبہ کا موقع دیئے بغیرفتل کردیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، کیونکہ جادو کاعمل ایسا ہے جسے وہ خفیہ طور پر سرانجام دیتا ہے، جیسا کہ زندیق اور زانی اپنا کام خفیہ طور پر کرتے ہیں، اور اسلئے بھی کہ اللہ نے جادو کو کفر کہا ہے ﴿ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى یَقُولُلاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلاَ تَکُفُرُ ﴾ جادو کو کفر کہا ہے ﴿ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى یَقُولُلاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلاَ تَکُفُرُ ﴾ اور امام شافی (۵۹) اور امام اور یہی مذہب امام احمد بن طبل، ابوثور، اسحاق اور امام شافی (۵۹) اور امام ابوضیفہ کا ہے '' (۲۰)

#### (٧) امام ابن منذر قرماتے ہیں:

''کوئی شخص جب اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہے جس میں کفر پایا جاتا ہے اور وہ اس سے تو بہبیں کرتا تو اسے قبل کردینا واجب ہوگا اور اس طرح اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہوجائے کہ اس نے واقعتاً کفریہ کلام کے ساتھ جادو کاعمل کیا ہے تو اسے قبل کردینا ضروری ہوگا۔ اور اگر اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہوجس میں کفر نہیں پایا جاتا تو اسے قبل کرنا جائز نہیں ہوگا، ہاں اگر جادوگر نے جادو کاعمل کرکے جان ہو جھ کر دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہوجاتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر اس نقصان سے قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دیت وصول کی جائے گا اور اگر اس نقصان سے قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دیت وصول کی جائے گی ''(۱۲)

### (۵) إمام ابن كثيرٌ فرمات بين:

"الله تعالی کے اس فرمان ﴿ وَلَو اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَو اس سے ان علاء نے دلیل لی ہے جو جادوگر کو کافر کہتے ہیں، اور وہ ہیں امام احمد بن منبل اور سلف صالحین کا ایک گروہ جبکہ امام شافعی اور امام احمد (دوسری روایت کے مطابق) کہتے ہیں کہ جادوگر کافر تو نہیں ہوتا البتہ واجب القتل ہوتا ہے، بَہ جاللة بن عَبدة سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے عاملین کو خط کھا تھا کہ ہر جادوگر مرد وعورت کو مقل کردو، چنانچہ ہم نے تین جادوگرول کوقل کیا، یہ اُر صحیح بخاری میں مروی قل کردو، چنانچہ ہم نے تین جادوگرول کوقل کیا، یہ اُر صحیح بخاری میں مروی

ہے۔ (۱۲) اور اسی طرح حضرت هصه الم المونین کے متعلق بھی بیہ مروی ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تو انہوں نے اسے قل کردیئے کا حکم دیا اور امام احمد کہتے ہیں کہ جادوگر کوقل کردینا تین صحابہ کرام سے صحیح ثابت ہے '(۱۳)

عافظ ابن ججر کہتے ہیں:

"امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ جادوگر کا تھم زندیق کے تھم جیسا ہے، الہذا اگر اس کا جادو کرنا ثابت ہوجائے تواس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اوراسے قل کردیا جائے گا، اور یہی فدہب امام احد گا بھی ہے، جبکہ امام شافع گئے کہتے ہیں: صرف ثبوت سے اسے قل نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر وہ اعتراف کر لے کہ اس نے جادو کر کے سی کوقل کیا ہے، اسے بھی قل کردیا جائے گا۔" (۱۳۳)

خلاصة كلام

مندرجہ بالا اُقوالِ علاء وائمہ سے معلوم ہوا کہ اکثر علاء جادوگر کو قتل کر دینے کا تھم دیتے ہیں جبکہ امام شافعیؓ صرف اس شکل میں اس کے قائل کے قائل ہیں جب وہ جادو گرکے کسی عزیز کو قتل کردے، تو اس کو بھی قصاصاً قتل کردیا جائے گا۔

# اہل کتاب کے جادوگر کا تھم

امام ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ ساحراہل کتاب بھی واجب القتل ہے، کیونکہ ایک تو اس سلسلے میں وارد احادیث تمام جادوگروں کو شامل ہیں جن میں اہل کتاب کے جادوگر بھی آ جاتے ہیں اور دوسرا اس لئے کہ جادو ایک ایبا جرم ہے جس سے قتل مسلم لازم آتا ہے اور جس طرح قتل مسلم کے بدلے میں ذمی کوقتل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جادو کے بدلے میں جس طرح قتل مسلم کے بدلے میں ذمی کوقتل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جادو کے بدلے میں جس طرح قتل کر دیا جائے گا۔ (۱۵)

امام مالک کہتے ہیں کہ ساحراہل کتاب واجب القتل نہیں ہے، إلا بید کہ وہ جادوکے عمل سے کسی کوفل کر دیے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ (۲۲) امام شافعیؓ کامسلک بھی وہی ہے جو امام مالک کا ہے۔ (۲۷) امام ابن قدامہؓ نے بھی امام مالک وامام شافعیؓ کے مذہب کی تائید کی ہے، نیز کہتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے لبید بن اعظم کو قل نہیں کیا تھا حالانکہ اس نے آپ پر جادو کیا تھا،
سوساحر اہل کتاب واجب القتل نہیں، لیکن اگر جادو کے عمل سے کوئی آ دمی قتل ہوجاتا ہے تو
اسے قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس بات کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اہل کتاب کو
شرک کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا حالانکہ شرک جادو سے بڑا جرم ہے تو جادو کے جرم پر بھی
ساحر اہل کتاب واجب القتل نہیں ہوگا۔ (۲۸)

## كيا جادوكا علاج جادوسے كيا جاسكتا ہے؟

(۱) امام ابن قدامه کتے ہیں:

"جادو کا توڑ اگر قرآن سے کیا جائے یا ذکر اذکار سے یا ایسے کلام سے کیا جائے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہوتو ایسا کرنے میں کوحرج نہیں ہے اور اگر جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو اس بارے میں احمد بن عنبال ؓ نے تو قف کیا ہے۔"(٢٩)

(٢) مافظ ابن حجر كهته بين:

"رسولِ اکرم ﷺ کا بیفرمان: ﴿النَّشُرَة من عمل الشیطان﴾ (20)
"جادو کا توڑ شیطانی عمل ہے "....اس بات کی طرف اشارہ کرتاہے کہ جادو کا علاج اگر خیر کی نیت سے ہوتا تو درست ہوگا ورنہ درست نہیں ہوگا۔"
ہم سجھتے ہیں کہ جادو کے علاج کی دوقتمیں ہیں:

(۱) جائز علاج جو كه قرآنِ مجيد اورمسنون اذ كار اور دعاؤں سے ہوتا ہے۔

(۲) ناجائز علاج جو کہ شیطانوں کا تقرب حاصل کر کے اور انہیں مدد کے لئے پکار کرے جادو ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اوریبی علاج آپ کی فدکورہ حدیث سے مراد ہے، اور ایسا علاج کس طرح سے درست ہوسکتا ہے جبکہ آپ کی نے جادوگروں کے پاس جانے سے روکا ہے اور ان کی باتوں کی تقدیق کرنے کو کفر قرار دیا ہے!!

امام ابن قیم نے بھی جادو کے علاج کی یہی دوشمیں ذکر کی ہیں اوران میں سے پہلی کو جائز اور دوسری کو ناجائز قرار دیا ہے۔

# كيا جادو كاعلم سيصنا درست ہے؟

(۱) حافظ ابن حجر کہتے ہیں:

"الله تعالى كاس فرمان ﴿إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ مين اس بات كى دليل ہے كہ جادوكاعلم سيكهنا كفر ہے"۔ (الا)

(٢) ابن قدامه كاكبنا بك.

"جادوسیصنا اورسکھانا حرام ہے، اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سواسے سیکھنے اور اس پرعمل کرنے سے آ دمی کا فر ہوجاتا ہے خواہ وہ اس کی تحریم کا عقیدہ رکھے یا اِباحت کا"۔ (۲۲)

(٣) ابوعبداللدرازي كہتے ہيں:

''جادو کاعلم برا ہے نہ ممنوع ہے، اور اس پر محقق علماء کا اتفاق ہے، کیونکہ ایک تو علم بذات خود معزز ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ قُلُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

(م) حافظ ابن کثیر امام رازی کے مسلک مذکور کی تردید میں لکھتے ہیں:

"رازى كاكلام درج ذيل كى اعتبارات سے قابل مؤاخذه ہے:

(۱) ان کایہ کہنا کہ جادو کاعلم حاصل کرنا برانہیں، تو اس سے ان کی مراد اگریہ ہے کہ جادو کاعلم حاصل کرنا عقلاً برانہیں، تو ان کے مخالف معتزلہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، اور اگر ان کی مرادیہ ہے کہ جادو سیکھنا شرعاً برانہیں، تو اس آیت ﴿وَاتَّبَ عُولًا مَا تَتُلُو الشَّیاطِیْنُ .....﴾ میں جادو سیکھنے کو برا قرار دیا گیا ہے، نیز صحیح مسلم میں رسول اکرم ﷺ کا فرمان یوں مروی ہے:

"جو بھی کسی جادوگر یا نجومی کے یاس آیا اس نے شریعت محمد یہ سے کفر کیا"

اورسنن اربعہ میں آپ کا دوسرا فرمان بوں آتا ہے:

''جس نے گرہ باندھی اور پھراس میں جھاڑ پھونک کی تو گویا اس نے جادو کیا''

(۲) ان کا یہ کہنا کہ جادو سیکھنا ممنوع بھی نہیں اور اس پر محقق علماء کا اتفاق ہے
تو مٰدکورہ آیت اور حدیث کی موجودگی میں بیر ممنوع کیسے نہیں ہوگا؟ اور محقق علماء کا

و مدورہ ایک اور حدیث کی و بورل میں نیہ ول سے میں اور کی عہار ہیں وہ اتفاق تو تب ہو جب اس سلسلے میں ان کی عبارات موجود ہوں، کہاں ہیں وہ

عبارات؟

(٣) آیت ﴿ قُلُ هَلُ یَسُتَوِیُ الَّذِیْنَ یَعُلَمُونَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعُلَمُونَ ﴾ میں جادو کے علم کو داخل کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف علم شری رکھنے والے علم ای تعریف کی گئی ہے۔

(۴) یہ کہنا کہ''جادو اور مجوزہ کے درمیان فرق کرنے کے لئے علم جادو حاصل کرنا واجب ہے، کیسے درست ہوسکتا ہے جبکہ صحابہ کرام م ، تابعین اور ائمہ کرام جادو کا علم نہ رکھنے کے باوجود مجزات کو جانتے تھے اور ان میں اور جادو میں فرق کر لیتے ہے۔ ''(۲۲)

#### (۵) ابوحيان البحر المحيط مين كت بين:

''جادو کاعلم اگر ایسا ہو کہ اس میں ستارے اور شیاطین جیسے غیر اللہ کی تعظیم ہو اور ان کی طرف ایسے کام منسوب کئے جائیں جنہیں صرف اللہ ہی کرسکتا ہے، تو ایسا علم حاصل کرنا بالا جماع کفر ہے، اور اسی طرح اگر اس علم کے ذریعے قبل کرنا اور خاوند بیوی اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا مقصود ہوتو تب بھی اسے حاصل کرنا قطعاً درست نہیں ہوگا، اور اگر جادو کاعلم وہم ، فریب اور شعبدہ بازی کی قتم سے ہوتو محمیل سے نہیں سیکھنا چاہئے کیونکہ یہ باطل کا ایک حصہ ہے اور اس کے ذریعے کھیل متاشہ اور لوگوں کا دل بہلانا مقصود ہوتو تب بھی اسے سیکھنا مکروہ ہے''(۵۵)

## جادو، کرامت اور معجزه میں فرق

امام المازريُّ اس فرق كى وضاحت كرتے ہوئے لكھتے ہيں:
"جادوكرنے كے لئے جادوگركو چنداً قوال و أفعال سرانجام دينا پڑتے ہيں،

جبکه کرامت میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اتفاقاً واقع ہوجاتی ہے اور رہا مجرہ اتفاقاً واقع ہوجاتی ہے اور رہا مجرہ وتو اس میں با قاعدہ چیلنج ہوتا ہے جو کہ کرامت میں نہیں ہوتا۔''(۲۲) حافظ ابن حجر کہ کہتے ہیں:

''امام الحرمین نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ جادو فاسق و فاجر آ دی کرتا ہے اور کرامت فاسق سے ظاہر نہیں ہوتی، سوجس آ دمی سے کوئی خلاف عادت کام واقع ہواس کی حالت کو دیکھنا چاہئے، اگر وہ دین کا پابنداور کبیرہ گناہوں سے پر ہیز کرنے والا ہوتو اس کے ہاتھوں خلاف عادت واقع ہونے والا کام کرامت سجھنا چاہئے، اور آگر وہ ایسانہیں ہے تو اسے جادو تصور کرنا چاہئے کیونکہ وہ یقیناً شیطانوں کی مدد سے وقوع پذیر ہوا ہے۔''(22)

فنتبيه

بعض اوقات یول بھی ہوتا ہے کہ ایک آ دمی جادوگر نہیں ہوتا اور نہ اسے جادو کے متعلق کچھ معلوم ہوتا ہے، اور وہ بعض کبیرہ گنا ہوں کاارتکاب بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھوں بھی کئی خلاف عادت کام ہوجاتے ہیں، اور ایسا شخص یا تو اہل بدعت میں سے ہوتا ہے یا قبرول کے بچاریوں میں سے، سواس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ شیطانوں نے اس کی مدد کی ہے تا کہ لوگ اس کی بدعات کی پیروی کریں اور سنت یہویہ کوچھوڑ دیں، اور بیہ بات خاص طور پرصوفیا میں پائی جاتی ہے۔

(صه شم

## جادوكا تورد

اس مصے میں ہم جادو کی اُقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے اوریہ واضح کریں گے کہ جادوکس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور قرآن وسنت سے اس کا علاج کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کتاب میں جادو کے علاج سے متعلق کچھ الیں چیزیں نظر آئیں گی جو آنحضور کے سے متعلق کچھ الیں چیزیں نظر آئیں گی جو آنحضور کے شابت ہیں۔ مثلاً آپ پائیں گے کہ عمومی قواعد کے تحت آجاتی ہیں، جو قرآن وسنت سے ثابت ہیں۔ مثلاً آپ پائیں گے کہ قرآنِ مجید کی ایک آیات کو علاج میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ چیز قرآنِ جید کی ایک آیات کو علاج میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت آجاتی ہے:

﴿ وَنُنَزّلُ مِنَ الْقُرُ آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحُمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ((2)

"اور ہم نے قرآن مجید کواتارا جو کہ مؤمنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے،
چند علاء کا کہنا ہے کہ اس شفاء سے مراد معنوی شفاء یعنی شک ، شرک اور فسق و فجور سے شفا ہے، اور اکثر علاء کہتے ہیں کہ اس شفاء سے مراد معنوی اور حسی دونوں ہیں، اور اس سلطے میں سب سے اہم دلیل حضرت عائش کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آخضور ﷺان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دَم کر رہی تھیں، تو آپ نے فر مایا :
عَالِجینَهَا بِکتابِ اللّه لَيْنَ "اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، ((2))

اور اگر آپ اس حدیث میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پوری کتاب اللہ (قرآنِ مجید) کوعلاج قرار دیا ہے اور اس کی کسی آیت یا سورت کی شخصیص نہیں فرمائی ۔ سو پوراقر آن شفا ہے، اور ہم نے خود کئی بار تجربہ کیا ہے کہ قرآنِ مجید نہ صرف جادو، حسد اور آسیب زدہ کا علاج ہے بلکہ اس میں جسمانی بیار یوں کا علاج بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اعتراض کرے اور کے کہ ہرآیت کے لئے خاص دلیل کا ہونا ضروری

ہے، جس سے بہ ثابت ہو کہ آپ ﷺ نے فلاں مرض کا علاج ، فلاں آیت کے ساتھ کیا تھا،
تو اس شخص سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ ﷺ نے اس سلسلے میں ایک عام قاعدہ وضع
کردیا ہے جوضیح مسلم کی ایک حدیث میں فرکور ہے۔ اس میں آتا ہے کہ چندلوگوں نے
آپ ﷺ سے گزارش کی کہ ہم جاہلیت کے دور میں دَم وغیرہ کیا کرتے تھے، تو آپ ﷺ
نے فرمایا:

"اَعُرِضُوا على رُقاكم ، لا بأس بالرقية مالم تكن شِركًا" (٨٠)
" الله وغيره مجم ير پيش كرو اور برايا وَم درست ہے جس ميں شرك نه پايا
جاتا ہؤ

سواس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن، سنت، دعاؤں اور اذکار سے اور حتی کہ جاہلیت والے دم وغیرہ سے علاج ہوسکتا ہے بشرطیکہ اس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور جادو کی ہرقتم کا ذکر کرکے اس کا توڑ اور شرعی علاج بتائے ہیں۔

## سحر تفريق ..... جدائی ڈالنے والے جادو

لیعنی ایسا جادو جو خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے یا دو دوستوں یا دوشر یکوں میں بغض اور نفرت پیدا کردے۔فرمانِ الہی ہے:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرُءِ وَ زَوْجِهِ ﴾ (٨١) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُ وَاللَّامُ سَكِمَتَ بِينَ وَاللَّامُ سَكِمَتَ بِينَ وَ وَاللَّامُ سَكِمَتَ بِينَ وَاللَّامُ سَكِمَتَ بِينَ وَ وَاللَّامُ سَكِمَتَ بِينَ وَمَا يَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ لَهُ آَبُ فَرَمَا يَا: حضرت جابرٌ كمِتَ بين كه آب فرمايا:

"ابلیس اپناعرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیس إدهر اُدهر بھیج دیتا ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لئے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ بر پا کرتا ہے، چنانچہ ایک آتا ہے اور آکر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے: تم نے پھے بھی نہیں کیا، پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ابلیس اسے کہتا ہے: تم نے پھے بھی نہیں کیا، پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے

درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے ( اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے ) اور پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تم بہت اچھے ہو'(۸۲)

# (۱) سحر تفریق (جدائی دالنا) کی کئشکلیں ہیں:

🖈 ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا۔

🖈 باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا۔

🖈 دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔

🖈 دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔

🖈 دوشر يكول مين جدائي دالنا\_

🖈 فاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا،

اور بیآ خری شکل زیادہ منتشر اور عام ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔

## سحر تفریق کی علامت

- (۱) محبت احیا نک بغض ونفرت میں تبدیل ہوجائے۔
- (۲) دونوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک وشبہات پیدا ہوجائیں۔
  - (m) دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی عذر نہ مانے۔
    - (م) حقیر سے سبب اختلاف کو پہاڑ تصور کر لیا جائے۔
- (۵) بیوی خاوند کو بدشکل اور خاوند بیوی کو برصورت تصور کرے جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہوں ، اور حقیقت بیہ ہے کہ شیطان جسے جادوگر اپنی خدمت کے لئے استعال کرتا ہے، وہی عورت کے چبرے پربدشکل بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ اپنے خاوند کونہیں بھاتی ، اور اسی طرح خاوند کے چبرے پر بھی بری اور خوفناک شکل میں بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ اپنی بیوی کو برصورت معلوم ہوتا ہے۔
  - (٢) جس پر جادو کیا جاتا ہے، وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے۔

(2) جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جہاں اس کا ساتھی بیٹا ہو، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ خاوند گھر سے باہر بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے جبکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔

# سحر تفریق کیسے واقع ہوجاتا ہے؟

ایک خف جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فلاں خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، تو جادوگر اس سے اس خاوند کا نام اور اس کی مال کا نام پوچھتا ہے، اور پھر اسے اس کا کوئی کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے، اگر وہ شخص اس کا کپڑا نہیں لاسکتا تو وہ پانی پر جادو کا عمل کر کے اسے اس کے راستے پر بہانے کا حکم دیتا ہے، چنانچہ وہ جب وہاں سے گزرتا ہے اور مسنون اُذکار صبح و شام نہیں پڑھ رکھے ہوتے تو اس پر جادو ہوجاتا ہے، یا پھر وہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جادو کر دیتا ہے، جنہیں کھا فی کر اس پر جادو کا اثر ہوجاتا ہے۔

## سحر تفريق كاعلاج

اس کے علاج کے تین مراحل ہیں:

## پہلا مرحلہ .... علاج سے پہلے

- (۱) مریض کے گھر کی فضا دینی بنائی جائے، اور اس میں موجود تصویریں باہر نکال دی جائیں تا کہ اس میں فرشتے داخل ہو سکیں۔
  - (۲) مریض کے پاس جوتعویذات اورکڑے وغیرہ ہوں، انہیں نکال کرجلا دیا جائے۔
    - (٣) جہاں مریض کا علاج کرنا ہو، وہاں سے گانے والی کیسٹوں کو تکال دیا جائے۔
- (س) اور وہاں کوئی شرعی خلاف ورزی ہو رہی ہوتو اسے ختم کردیا جائے۔ مثلاً مرد کا سونا پہننا یاعورت کا بے بردہ ہونا یا ان میں سے سی ایک کاسگریٹ نوشی کرنا وغیرہ۔
- (۵) مریض اور اس کے گھر والوں کو اسلامی عقیدے کے متعلق درس دیا جائے تا کہ غیر اللہ سے ان کا تعلق ختم ہوجائے اور اللہ سے سچی محبت پیدا ہوجائے۔

(٢) مریض کی تشخیص مندرجه ذیل سوالول سے کی جائے:

☆ کیا آپ اپنی بیوی کو بدصورت منظر میں دیکھتے ہیں؟

اندرتگی محسوس کرتے ہیں؟

🖈 کیاتم دونوں کے درمیان حقیرسی باتوں پر بھی اختلاف بھڑک اٹھتا ہے؟

🖈 کیاتم دونوں میں سے کوئی ایک دورانِ جماع بدد لی اور تنگی محسوس کرتا ہے؟

﴿ كيامهين خوفناك خواب آتے ہيں؟

اسی طرح کے دیگر سوالات بھی مریض سے کئے جاسکتے ہیں، اگر سحر تفریق کی ایک یا دوعلامات مریض کے اندریائی جاتی ہوں تو اس کا علاج شروع کردیں۔

- (2) آپ خود وضو کرلیں اور جو آپ کے ساتھ ہے اسے بھی وضو کروالیں۔
- (۸) اگر مریض عورت ہوتو اس کا علاج اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک وہ مکمل پردہ نہ کر بل جب تک وہ مکمل پردہ نہ کر لے اور اپنے لباس کو خوب اچھی طرح سے کس لے تا کہ دورانِ علاج بے بردہ نہ ہو۔
- - (۱۰) عورت کا علاج، اس کے محرم کی موجودگی میں کریں۔
  - (۱۱) اور محرم کے علاوہ کسی اور مرد کو جائے علاج میں نہ آنے دیں۔
- (۱۲) لَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يِرْضَ موت اور الله تعالى سے مدد طلب كرتے موئے اب اب كا علاج شروع كرديں۔

دوسرا مرحله .....علاج

ا پناہاتھ مریض کے سر پر رکھ لیں اور ترتیل کے ساتھ اس کے کانوں میں ان آیات

کی تلاوت کریں:

- (۱) سورة الفاتحه (مكمل)
- (٢) سورة البقرة كي ابتدائي يانچ آيات
- (٣) سورة البقره آيت ١٠٢ باربار يرهيس
  - (۴) سورة البقرة كي آيات ١٩٣١ تا ١٩٨
    - (۵) آیت الکرسی
    - (۲) سورة البقرة كى آخرى دوآيات
- (2) سورة آلِ عمران كي آيات ١٩ تا ١٩
- (٨) سورة الاعراف كي آيات ٥٢ تا ٥٩
- (٩) سورة الاعراف كى آيت كا تا ١٢٢ ....ان آيات كو بار بار پرهيس، خاص طور پر يه آيت ﴿وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ﴾
- (۱۰) سورهٔ یونس کی آیات ۸۲،۸۱ انہیں بھی بار بار پڑھیں، خاص کر اللہ کا یہ فرمان ﴿إِنَّ اللهُ سَیْبُطِلُهُ ﴾ اللهٔ سَیْبُطِلُهٔ ﴾
  - (۱۱) سوره طلی آیت ۲۹، اسے بھی بار بار پرهیں۔
    - (١٢) سورة الموممنون كي آخري حارآ يات
    - (۱۳) سورة الصافات كى ابتدائى دس آيات
      - (١٨) سورة الاحقاف كي آيات ٢٩ تا ٣٣
        - (١٥) سورة الرحلن كي آيات ٣٦ تا ٣٦
          - (١٦) سورة الحشر كي آخري حارآ مات
          - (١٤) سورة الجن كي ابتدائي ٩ آيات
            - (۱۸) سورهٔ إخلاص (مكمل)
            - (١٩) سورة الفلق (مكمل)
            - (۲۰) سورة الناس (مكمل)

یادرہ کہ فرکورہ آیات اور سورتوں سے پہلے آعُـوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیهُ طَانِ الرَّجِیْم مِنْ هَمُزِهٖ وَنَفُخِهٖ وَنَفُخِهٖ اور ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْم ﴾ ضرور پڑھیں۔ مریض کے کانوں میں آپ جب فرکورہ آیات وسورتوں کی تلاوت او کی آواز اور ترتیل سے کریں گے تواس پرتین حالتوں میں سے ایک حالت طاری ہوسکتی ہے:

پہلی حالت: یا تو اسے مرگی کا دورہ پڑجائے گا (یعنی وہ اچا تک زمین پر گرکر بے ہوش ہوجائے گا، ہاتھ پیر میڑھے ہوجائیں گے اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوجائے) اور جادوگر نے جس جن کی اس پر جادوکر نے کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اس مریض کی زبان سے بولنا شروع کردے گا، اگر یہ حالت اس پر طاری ہوتو اس جن کے ساتھ بالکل اسی طرح خمٹیں جس طرح عام جن والے مریض کے ساتھ خمٹنا چاہئے۔ اور اس کا طریقہ ہم نے اپنی دوسری کتاب الے قایة میں ذکر کردیا ہے، طوالت کے خوف سے ہم اسے یہاں تفصیلاً ذکر نہیں کر رہے البتہ اتنا بتا دیں کہ آپ اس جن سے درج ذیل سوالات کریں:

تمہارا نام کیا ہے؟ اور تمہارا دین کون سا ہے؟ اگر وہ غیر مسلم ہوتو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اسے بتائیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے، اسلام اسے درست قرار نہیں دیتا، اور جادوگر کی باتوں پڑمل کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے۔

اس سے جادو کی جگہ کے متعلق سوال کریں کہ اس نے کہاں جادو کر رکھا ہے؟ اگر وہ کوئی جگہ بتا دے تو فوراً کسی کو بھیج کر اسے وہاں سے نکلوا دیں۔ اور بیہ بات یادر کھیں کہ جن اکثر و بیشتر جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سچ بولنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔

اس سے پوچیں کہ وہ اس مریض پر جادو کرنے والا اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور جن بھی ہیں؟ اگر کوئی اور جن بھی اس کا شریک ہوتو اس جن سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے شریک کوبھی لے کرآئے، اگر وہ اسے لے آئے تو آپ اسے بھی سمجھائیں۔

اگر جن میہ کیے کہ فلاں آ دمی جادوگر کے پاس گیا تھا اور اس نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مریض پر جادو کردے، تو اس بات کومت تسلیم کریں کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رشمنی پیدا کردے، اور اس لئے بھی کہ اس کی گواہی مردود اور نا قابل قبول ہے کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہے اور جادوگر کا خدمت گار ہے، فرمانِ الہی ہے:

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا ۚ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (٨٣) "اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاس کوئی خبر لے کر آئے تو اسکے متعلق تحقیق کرلیا کرؤ"

اگرجن جادو کی جگہ کے بارے میں بتا دے اور آپ نے وہاں سے اس چیز کومنگوا لیا ہوجس میں جادوگر نے جادو کر رکھا ہے تو اب آپ ایک برتن میں پانی لے لیں اور اسے اپنے منہ سے قریب کر کے اس پر بیرآ یات پڑھیں:

🖈 سورة الاعراف كي آيات ١١٢ تا ١٢٢

🖈 سورهٔ یونس کی آیات ۸۲ تا ۸۸

🖈 سورهٔ طله کی آیت نمبر ۲۹

پھراس جادوکو چاہے وہ کاغذ پر ہو یامٹی پر ہو یاکسی اور چیز پر ہو، اس پانی میں پھلا دیں اور اس کے بعد اسے لوگوں کے عام راستوں سے ہٹ کر کہیں دور اُنڈیل دیں اور اگر جن یہ کہے کہ مریض کو جادو پلا دیا گیا تھا تو آپ مریض سے سوال کریں کہ جن سچا ہے ورنہ میں دردمجسوس ہوتا رہا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوتو جان لیں کہ جن سچا ہے ورنہ یقین کرلیں کہ وہ جموٹا ہے؟ اگر اس کی بات بچی ہوتو آپ جن سے کہیں کہ وہ اس مریض کو چھوڑ کر چلا جائے اور یہ کہ آپ اس پر کئے گئے جادو کو اللہ کے تھم سے قوڑ کر رہیں گے، پھر چھوڑ کر چلا جائے اور یہ کہ آپ اس پر کئے گئے جادو کو اللہ کے تھم سے قوڑ کر رہیں گے، پھر آپ پانی منگوا لیں اور اس پر فہ کورہ آیات کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۱۰۱ پڑھیں، پھر مریض کو دے دیں جے وہ چند دنوں تک پیتا رہے اور اس سے غسل کرتا رہے۔ اور اگر جن یہ کہ مریض جادو کے اوپر سے گزرا تھا، یا اس کا کوئی کپڑا لے کر اس پر جادو کیا گیا ہے تو اس حالت میں بھی پانی پر فہ کورہ آیات کو پڑھیں، پھر مریض کو اس اس پر جادو کیا گیا ہے تو اس حالت میں بھی پانی پر فہ کورہ آیات کو پڑھیں، پھر مریض کو اس سے بینے اور چند دنوں تک جمام سے باہر غسل کرنے کا تھم دیں، اس کے بعد سڑک پر اس

پانی کو انڈیل دیں۔ پھر آپ جن کو مریض سے نکل جانے کا حکم دیں اور اس سے پختہ وعدہ لیں کہ وہ دوبارہ اس مریض کو نہ چھیڑے۔

ایک ہفتے کے بعد مریض دوبارہ آپ کے پاس آئے، آپ دوبارہ اس پر دم كريں۔ اگر اس كو پچھ بھى نہ ہوتو جان ليس كه اس يركيا گيا جادو الله كے فضل سے ٹوٹ چکاہے، اور اگر مریض کو دوبارہ مرگی کا دورہ پڑ جائے تو یقین کر لیں کہ جن جس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے اور ابھی تک اس نے اس مریض کی جان نہیں چھوڑی ۔ تب آب اس سے سوال کریں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں نکلا ہے؟ اور اس کے ساتھ نرمی سے مٹیں، اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنداس برقرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اسے ماریں، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے اور اگر مریض پر مرگی کا دورہ تو نہیں بڑتا البتہ اسے سردردمحسوس ہوتا ہے تو اسے ایک گھنٹے کی ایک کیسٹ دیں جس میں آیت الکرس کو بار بار بردھا گیا ہو، تاکہ وہ اسے ایک ماہ تک روزانہ تین مرتبہ اینے کانوں سے لگا کر سنے، ایک ماہ کے بعد وہ پھر آپ کے پاس آئے، آپ اس پر پھر دم کریں،امید ہے کہ اسے شفا ہوجائے گی، ورنہ قرآن مجید کی سورتیں (الصافات، لیبین، الدخان اور الجن) ایک کیسٹ میں ریکارڈ کردیں، جسے مریض تین ہفتے تک روزانہ تین مرتبہ سنے، ان شاء الله اس طرح اسے شفا نصیب ہوگی، اگر پھر بھی اسے شفانہ ہوتو کیسٹ سننے کی مدت میں اضافہ کردیں۔

دوسری حالت: مریض پر دم کے دوران مرگی کا دورہ تو نہیں پڑتا البتہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو چکر آ رہے ہیں۔ جسم پر کپکیا ہٹ طاری ہوجاتی ہے اور شدید سردرد شروع ہوجاتا ہے، ایسی صورت میں آ پ مریض پر مذکورہ آ یات والا دم تین بار کریں، اگر اسے مرگی کا دورہ شروع ہوجائے تو پہلی حالت والا علاج شروع کردیں، اور اگر ایسانہیں ہوتا اور سردرد وغیرہ میں کی شروع ہوجاتی ہے تو چند ایام تک اسے ایسے ہی دم کرتے رہیں، ان شاء اللہ اسے شفا نصیب ہوگی، اور اگر مریض کو افاقہ نہیں ہوتا تو:

- (۱) ایک کیسٹ میں سورۃ الصافات ایک مرتبہ اور آیت الکری کئی مرتبہ ریکارڈ کردیں اور مریض کواسے روزانہ تین مرتبہ سننے کا حکم دیں۔
  - (۲) مریض سے کہیں کہ وہ نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کرے۔
- (٣) فَجْرَى نَمَادْ كَ بَعَدُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ كُوايك ماه تك روزانه سومرتبه برها كرے۔

یادرہے کہ پہلے دس یا پندرہ دنوں میں سردرد وغیرہ میں اضافہ ہوجائے گا، کین اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ کم ہونا شروع ہوجائے گی اور مہینے کے آخر تک کوئی تکلیف باتی نہیں رہے گی، مریض ایک ماہ بعد آ پ کے پاس آئے تو اس پر پھر دم کریں، ان شاء اللہ اس کی ساری پریشانی جاتی ماہ بعد آ پ کیا گیا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پورامہینہ اس کے دردوں میں اضافہ ہوتا رہے اور اسے پھھ بھی اِفاقہ محسوس نہ ہو، اگر ایسا ہوتو آپ اس پر پہلی حالت میں مذکورہ آیات والا دم کی بار کریں، یقینی طور پر اسے مرگی کا دورہ شروع ہوجائے گا اور اس کی زبان سے جن بولنے لگ جائے گا، سو آپ اس کے سوانمٹ سے ہیں جس طرح کہ پہلی حالت میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

تیسری حالت: مریض کو دَم کے دوران کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتو آپ اس سے اس کی بیاری کی علامات دوبارہ پوچھیں، اگر جادو کی بیشتر علامات اس میں موجود نہ ہوں تو یقین کرلیں کہ اس پر نہ جادو کیا گیا ہے اور نہ بیمریض ہے، البتہ مزید تا کید کے لئے آپ اس پر تین باردم کرلیں۔

اور اگر جادو کی بیشتر علامات اس میں موجود ہیں اور آپ نے بار بار دم بھی کیاہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کچھ محسوس نہیں ہور ہا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو آ پ:

- (۱) اسے ایک کیسٹ میں (سورہ کیلین، الدخان اور الجن) ریکارڈ کر دیں اور روزانہ تین مرتبہ اسے سننے کا مریض کو حکم دیں۔
  - (۲) مریض سے کہیں کہ وہ روزانہ سو باراستغفار کرے۔
- (٣) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَا وِردَ بَهِي كُمُ ازْكُمْ سوم تبدروزانه كرے، ايك ماه گررنے

کے بعد آپ اس پر پھر دم کریں، اور اس کے بعد وہی طریقہ اپنائیں جو پہلی دونوں حالتوں میں ذکر کردیا گیا ہے۔

تیسرا مرحلہ ....علاج کے بعد

اگر مریض کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے شفا دے دیے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس کی تو فیق سے ایسا ہوا، اس کا میابی پر آپ کی عاجزی و اکساری میں اضافہ ہونا حاہیے، نہ بیر کہ آپ تکبر کا شکار ہوجائیں، فرمانِ اللی ہے:

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَكُرُتُمُ لَآذِيدَنَّكُمُ وَلَئِنُ كَفَرُتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ ''اگرتم شكر كرو گوتو مين تهمين ضرور بالضرور اور زياده عطا كرون كا اور اگرتم في تو جان لوكه ميرا عذاب شخت ہے''

شفایابی کے بعد اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ مریض پر دوبارہ جادو کردیا جائے،
کیونکہ جادو کے پیشہ ورلوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ مریض کسی معالج کے پاس علاج کروا
رہا ہے تو وہ جادوگروں سے اس پر دوبارہ جادو کر دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لئے مریض کو جائے کہ وہ علاج کے متعلق کسی کو پچھ خبر نہ ہونے دے اور درج ذیل کاموں کی یابندی کرے۔

- (۱) نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کرے۔
- (۲) گانے اور موسیقی وغیرہ سننا چھوڑ دے۔
  - (٣) ہرکام کرتے وقت 'دہسم اللہ' پڑھے۔
- (٣) نمازِ فَجْرَكَ بَعَدُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ كَا وِردروزانه ومرتبه كياكركـ
- (۵) روزانہ قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرے، اگر نہ پڑھ سکتا ہوتو تلاوت سنتا رہے۔
  - (۲) نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اُٹھنا بیٹھنا رکھے۔
  - (2) سونے سے پہلے وضو کر لیا کرے اور آیت الکرسی پڑھ کرسوئے۔

(۸) اُذکارِ من وشام کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرے۔ سحر تفریق کے علاج کے عملی خمونے

پہلانموند:ایک خاتون اپ خاوند کو سخت تا پند کرتی تھی اور اس سے اور اس کے گھر سامنے سے بدول ہو چکی تھی اور جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کے سامنے ایک خوناک منظر سامنے آبات تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک بھیڑیا ہے انسان نہیں۔ اس کا خاوند اسے ایک قرآنی علاج کرنے والے شخص کے پاس لے گیا، چنانچہ اس نے جب عورت پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس کی زبان سے جن بولنے لگا او راس نے بتایا کہ وہ جادوگر کے ذریعے اس عورت پر مسلط ہوا ہے اور اس کا مشن سے کہ وہ اس عورت اور اس کے خاوند میں جدائی دل دے، سومعالی نے اس کا خاوند اسے مارا بھی، لیکن جن اس کی جان چھوڑ نے پر تیار نہ ہوا، ایک ماہ تک اس کا خاوند اسے اس معالی کے پاس بار بار لے کر آتا رہا، بالآ خرجن نے خاوند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے گو ایک طلاق بی کیوں نہ ہو۔ خاوند نے اس کا حاوزہ بی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اور ایک بفتے بعد اس سے رجوع کر لیا، مطالبہ مان لیا اور اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اور ایک بغتے بعد اس سے رجوع کر لیا، اور وہی ایک ہفتہ تھا جب عورت جن کے شرسے بچی ربی، لیکن اس کے بعد وہ پھر لوٹ آیا، وہ خاوند آبی، میں نے اس پر قرآن بی جید کو پڑھا تو اس پر قرق نی جود کو پڑھا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑگیا اور میرے اور جن کے درمیان مندرجہ ذیل مکالمہ ہوا:

🖈 تمہاراکیا نام ہے؟

جن: ''شتوان''

🖈 اور تمہارا دین کیا ہے؟

جن: "نصرانی"

🖈 تم اس عورت میں کیوں آئے؟

جن: اس میں اور اس کے خاوند میں جدائی ڈالنے کے لئے

🖈 میں ایک پیش کش کرتا ہوں، اگرتم نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اختیار ہے!

جن: آپ خواہ مخواہ تکلف کر رہے ہیں، میں اس عورت سے ہر گز نہیں نکلوں گا، اس کا خاوند اسے لے کرفلاں فلال شخص کے پاس جاچکا ہے۔

میں نے تم سے بیرمطالبہ ہی نہیں کیا کہتم اس سے نکل جاؤ۔

جن: توآپ کيا چاہتے ہيں؟

ہے۔ میں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تو نے قبول کرلیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، ورنہ دین میں کوئی زبردسی نہیں، پھر میں نے اسے اسلام لانے کی پیش کش کی تو لمیے سوال و جواب کے بعد بالآخر اس نے اسلام قبول کرلیا، پھر میں نے اس سے کہا: تم نے واقعتاً اسلام قبول کرلیا ہے یا ہمیں دھوکا دے رہے ہو؟ اس نے کہا: آپ مجھے کسی کام کے لئے مجبور نہیں کرسکتے، میں تو دل سے مسلمان ہوچکا ہوں، لیکن .....

🖈 میں نے یوچھا: کیا؟

اس نے بتایا کہ میں اپنے سامنے نصرانی جنوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے قل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ دے رہے ہیں۔

میں نے کہا: یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہتم ول سے مسلمان ہو چکے ہوتو ہم مہیں طاقتور اسلحہ مہیا کریں گے، جس کی وجہ سے ان نصرانی جنوں میں سے کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آسکے گا۔

جن: آپ مجھے ابھی دیں۔

🖈 نہیں، جب تک ہماری میجلس ختم نہیں ہوتی، تب تک تمہیں وہ اسلح نہیں دیا جائے گا

جن: اس کے بعد آپ اور کیا جائے ہیں؟

کرتم واقعی مسلمان ہو چکے ہوتو کفر سے تہاری توبہاس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب ککت کمی مسلمان ہوگی جب تک تک مظلم کرنانہیں چھوڑتے اور اس عورت سے نکل نہیں جاتے۔

جن: ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن جادوگر سے سطرح میری جان چھوٹے گی۔

🖈 یہ بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن تب جبکہتم ہماری بات مان لوگے۔

جن: جی، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔

🖈 توبتاؤ جادو کہاں رکھا ہے؟

جن: عورت کے گھر کے صحن میں، البتہ میں بینہیں بتا سکتا کہ صحن میں کس جگہ پر ہے،
کیونکہ اس کی حفاظت کے لئے ایک جن کی ڈیوٹی گئی ہوئی ہے، اگر اسے معلوم ہوجا تا
ہے کہ میں نے اس کے متعلق بتا دیا ہے تو وہ اسے کسی اور جگہ پر منتقل کر دے گا۔

🖈 کتنے سال سے تم جادوگر کے ساتھ کام کررہے ہو؟

جن: گذشتہ دس یا بیس سال سے (بیشک مجھے ہے) اور اس دوران میں تین عورتوں میں داخل ہو چکا ہوں، جبکہ بیہ چوتھی عورت ہے، پھر اس نے پہلی تین عورتوں کے قصے بھی سنا دیئے۔

اب جب مجھے اس کی سچائی کا یقین ہوگیا تو میں نے اسے کہا: لو، بیراسلحہ پکڑ لوجس کا
 ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔

جن: وه کیا ہے؟

ج وہ اسلحہ آیت الکرس ہے، جب بھی کوئی جن تمہارے قریب ہو، اسے پڑھ لینا۔وہ جن بھاگ جائے گا ..... کیا تمہیں آیت الکرس یاد ہے؟

جن: جی ہاں! مجھے یاد ہوگئ ہے، کیونکہ میں اس عورت سے کئی بارسن چکا ہوں، پھر اس نے یو چھا کہ میں جادوگر سے کیسے نجات یاؤں گا۔

🖈 تم اس عورت کوچھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ جہال تم مؤمن جنوں کے ساتھ رہ سکو گے۔

جن: لیکن کیا اللہ تعالی مجھے ان تمام گناہوں کے باوجود قبول کر لے گا۔ میں نے اس عورت کو اور اس سے پہلے دوسری عورتوں کو بہت تنگ کیا ہے؟

🖈 ہاں! اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

''کہہ دیجئے! اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے! تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ، یقیناً اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے''

جن بیس کر رونے لگا، اور کہا: میں جب چلا جاؤں تو اس عورت سے میری طرف سے گزارش کرنا کہ وہ مجھے معاف کردے، پھر وہ واپس نہ آنے کا وعدہ کرکے نکل گیا، اس کے بعد میں نے پانی منگوایا، اس پر قرآنی آیات کو پڑھا اور خاوند کو بیہ کہہ کر دے دیا کہ اسے گھر کے حمی میں انڈیل دینا، اس طرح اس عورت کو شفا نصیب ہوئی۔ اور پچھ مدت کے بعد خاوند نے مجھے خبر دی کہ اب اس کی بیوی ٹھیک ہے۔ ۔۔۔۔۔ ایسا یقیناً اللہ کے فضل سے ہوا، اس میں میراکوئی کمال نہیں۔ دومرانمونہ: میرے یاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا:

جب سے میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی سے میرے شدید اختلافات ہیں، وہ مجھے انہائی ناپسند کرتی ہے، میرا ایک لفظ برداشت نہیں کرتی اور چاہتی ہے کہ مجھ سے الگ ہوجائے، میں جب تک گھر میں نہیں رہتا وہ راحت محسوس کرتی ہے، لیکن جونہی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اس کا جسم گویا غضب کی آگ میں بھڑک المحتا ہے۔

میں نے اس کی بیوی پر دم کیا، دم کے دوران اس کے ہاتھ پاؤں سن ہوگئے، اسے گھٹن اور سر دردمحسوس ہونے لگا، البتہ اس پر مرگی کا دورہ نہ پڑا، میں نے اسے چندسورتیں کیسٹول میں ریکارڈ کرکے دے دیں اور ۵ دن تک انہیں روزانہ سننے کا اسے حکم دیا اور یہ کہاس کے بعد وہ دوبارہ میرے یاس آئیں۔

اس مدت کے گزرنے کے بعد اس کا خاوند دوبارہ آیا، اور آتے ہی کہنے لگا۔ ایک عجیب وغریب واقعہ رونما ہوا ہے۔

میں نے کہا: خیرتو ہے ..... کیا ہوا؟

اس نے بتایا: جب ۴۵ دن کی مدت گررگی اور ہم دونوں نے آپ کے پاس آنے کا پختہ ارادہ کرلیا، تو میری بیوی پر مرگی کا دورہ پڑگیا اوراس کی زبان سے جن بولنے لگا، اور اس نے بتایا کہ میں تہمیں ہر بات بتانے کے لئے تیار ہوں بشرطیکہ جھے شخ (صاحب کتاب) کے پاس نہ لے جاؤ، میں جادو کے ذریعے اس عورت میں داخل ہوا تھا اور اگر آپ کتاب) کے پاس نہ لے جاؤ، میں جادو کے ذریعے اس عورت میں داخل ہوا تھا اور اگر آپ کومیری بات پریقین نہ آرہا ہوتو یہ تکیہ لے کرآؤ، چنا نچہوہ تکیہ کھولا گیا تو اس میں چند کا غذموجود تھے جن پر جادو کے اُلفاظ وحروف کھے گئے تھے، پھراس نے کہا: ان کاغذات کو جلا دو، اب اس پر کیا گیا جادو ہے اثر ہوگیا ہے اور میں بھی اس عورت سے نکل کر جارہا ہوں، اور دوبارہ بھی بھی اس کے پاس نہیں آؤں گا بشرطیکہ میں اس سے نکلے کے بعد اس عورت کے سامنے آؤں اور اس سے ہاتھ ملاؤں، خاوند نے اس کی اجازت دی، جن عورت سے مصافحہ کیا۔

میں نے اس کے خاوند کو بتایا کہتم نے جن کو مصافحہ کرنے کی اجازت دے کر خلطی کی ہے، کیونکہ ایبا کرنا حرام ہے، اور رسول اکرم کے نے غیرمحرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے منع فرمایا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ وہ عورت پھر بیار پڑگئ، اس کا خاوند اسے لے کر میرے پاس آ گیا، ابھی میں نے آعوذ بالله من الشیطان الرجیم پڑھا تھا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑگیا، اور جن کے ساتھ میری گفتگو کچھ یوں ہوئی:

🖈 اے جھوٹے! تم کیوں دوبارہ آگئے ہو؟

جن: میں آپ کو ہر بات بتاؤں گا بشرطیکہ آپ نے مجھے مارنانہیں ہے۔

ا بتاؤ۔

جن: ہاں، واقعی میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا، اور میں نے ہی تکیے میں وہ کاغذ رکھے تھے تا کہوہ میری بات مان لیں۔

🖈 توتم نے ان سے دھوکہ کیا ہے؟

جن: میں کیا کروں، مجھے تو اس کے جسم کے ساتھ قید کردیا گیاہے۔

الياتم مسلمان هو؟

جن: جي ٻال

اور کسی مسلمان کو بیرزیب نہیں دیتا کہ وہ جادوگر کے ساتھ کام کرے، بیر حرام ہے اور کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیا تہہیں جنت نہیں چاہئے؟

جن: جي بال، مجھے جنت جائے۔

اللہ کی عبادت کروہ اور مؤمن جنول کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جادو کر کا راستہ دنیا میں مجھے بد بخت بنا دے گا اور آخرت میں جہنم میں لے جائے گا۔

جن: لیکن بیر کیسے ہوسکتا ہے، وہ تو مجھ پر قابو پائے ہوئے ہے؟

جن: میں توبہ کرتا ہوں اور اس عورت کو چھوڑ دینے کا پختہ عہد کرتا ہوں، اور دوبارہ اس کے یاس بھی نہیں آؤں گا۔

اس طرح اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں،
پھھ عرصے بعد اس کا خاوند میرے پاس آیا اور اس نے خوشخبری دی کہ اب اس کی
بیوی خیریت سے ہے۔

تیسرانمونہ: ایک عورت کا خاوند میرے پاس آیا اور کہنے لگا: وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور یہ ناپسندیدگی بغیر اسباب کے اچا نک آ گئی ہے، جبکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس کے خاوند کے سامنے اس پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑگیا اور اس میں جو جن تھا۔ اس کے ساتھ میری بیگفتگو ہوئی:

🖈 کیاتم مسلمان ہو؟

جن: جی بان، میں مسلمان ہوں۔

#### 🖈 اس عورت میں تم کیوں داخل ہوئے؟

جن: میں جادو کے راستے اس میں داخل ہوا تھا جو کہ فلاں عورت نے اس پر کیا تھا اور اسے اس نے خوشبو کی شیشی میں بند کر دیا تھا، اس میں داخل ہونے کے لئے مجھے ایک عرصے تک اس کا پیچھا کرنا پڑا، ایک دن ایک چور اس کے گھر کی حجمت پر چڑھ گیا تھا تو بی گھرا گئ تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب میں اس میں داخل ہوگیا۔

اور جہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جادوگر جب کسی پر جادوکرنا چاہتا ہے تو ایک جن اس کی طرف روانہ کرتا ہے اور یہ جن فوراً اس میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے وہ مناسب مواقع کو تلاش کرتا ہے، اور اس کے مناسب مواقع درج ذیل ہیں:

(۱) شدیدخوف (۲) شدیدغصه

(m) شدیدغفلت (م) شهوت مین مشغول هونا

چنانچہ جس شخص پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ ان چار حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، شیطان (جن) کواس میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، الا بید کہ وہ وضو کی حالت میں ہواور اللہ کا ذکر اس کی زبان سے جاری ہوتو وہ اس میں داخل نہیں ہوسکتا، اور مجھے خود کئی جنوں نے بتایا ہے کہ جس لیح میں جن انسان میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ اسی لیح میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جن جل کر راکھ ہوجاتا ہے، اسی لئے انسان میں داخل ہونے کا لمحاس کے لئے زندگی کا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔

جن نے کہا: اور بیعورت تو بھولی بھالی اور بہت اچھی ہے۔

میں نے کہا: تب تنہیں اس سے نکل جانا چاہئے اور پھر دوبارہ اس کی طرف نہیں آنا چاہئے۔ جن: اس کی شرط ہیہ ہے کہ اس کا خاوند اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: تمہاری شرط قبول نہیں، اور اگرتم نے نکلنا ہے تو ٹھیک ورنہ ہم تمہیں ماریں گے۔

جن: میں نکل جاؤں گا۔

پھروہ جن نکل گیا جس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔اس کے بعد میں نے اس کے

خاوند سے کہا کہ یہ جوجن نے بتایا ہے کہ فلال عورت نے اس کی بیوی پر جادو کیا ہے، غلط ہے، غلط ہے، خلط ہے، خلط ہے، کہ وہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کردیں، للبذا اس کی بات کی تصدیق نہ کریں۔

چوتھا نمونہ: ایک شخص اپنی ہوی کو لے کرمیرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی ہوی اسے انتہائی ناپند کرتی ہے اور جب وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا، اسے راحت محسوں ہوتی ہے۔ سومیں نے اس کی ہوی سے بیاری کی علامات پوچھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ اس پر سحر تفریق کیا گیاہے، اس نے قرآنی آیات سنیں تو اس کی زبان سے جن گویا ہوا، اور میرے اور اس کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا:

☆ تہارانام کیا ہے؟

جن: میں اپنا نام ہر گزنہیں بناؤں گا۔

☆ آپکادین کیاہے؟

جن: اسلام

🖈 تو کیا کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ مسلمان عورت کو پریشان کرے؟

جن: میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اسے پریشان نہیں کرتا؟ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا خاونداس سے دور ہوجائے۔

🖈 تم ان دونول میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو؟

جن: جي مال

🖈 یہ تہارے لئے جائز نہیں ہے، اسلئے اللہ کی فرما نبرداری کرتے ہوئے اس سے نکل جاؤ۔

جن: نہیں، نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں!

🖈 وہتم سے نفرت کرتی ہے۔

جن: نہیں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔

🖈 تم جھوٹے ہو، وہ تہیں ناپند کرتی ہے اور اسی لئے یہاں آئی ہے کہ تہیں اپنے جسم

سے نکال سکے

جن: میں ہرگز نہیں نکلوں گا۔

🖈 تب میں تہمیں قرآن کے ذریعے، جلا کر راکھ کردوں گا۔

پھر میں نے اس پر قرآنِ مجید کو پڑھا تو وہ چینے لگا، میں نے پوچھا: کیاتم نکلنے کے

لئے تیار ہو؟

جن: ہاں، میں نکل جاؤں گا،لیکن ایک شرط ہے۔

ک پیشرط قبول ہے، اس سے نکلواور اگر تہارے اندر طاقت ہے تو مجھ میں داخل ہو کے دکھاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد جن رونے لگا، میں نے اس سے یوچھا: تم کیوں رورہے ہو؟

جن: کوئی جن آج تمہارے اندر داخل نہیں ہوسکتا۔

\$ وه كيول؟

جن: اس لَحْ كُرْآ پ نے آج صَى لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لُهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئً قَدِيْرٌ كوسوبار يُرْها تقا-

﴿ رسول الله ﷺ نے سی فرمایا ہے کہ:

''جو شخص سومرتبہ بیکلمہ پڑھتا ہے اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے لئے سونیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور سوگناہ اس سے مٹا دیئے جاتے ہیں اور شام سونے تک بیکلمات اسے شیطان سے بیجاتے رکھیں گے'' (۸۴)

اسکے بعد جن اس عورت سے نکل گیا اور اس بات کا پختہ وعدہ کرکے گیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔

#### (۲) سحرمحبت

ارشادِ نبوی ہے: إن الرُّقی والتمائم والقِوَلة شرك (۸۵)
" بے شک دم، تعویزات اور خاوند كے دل میں بیوی كی محبت دُالنے والی چیز شرك ہے،

التّولة كا جومعنى يهال كيا گياہ، حافظ ابن اثير نے اس كو المنهاية ميں ذكر كيا ہے، اور رسول اكرم الله نے اسے اس لئے شرك قرار دیا ہے كہ لوگوں كا عقيدہ ہوتا ہے كہ يہ از خودمؤثر ہوتا ہے اور الله كى مرضى كے برخلاف كام كرتا ہے۔

یہاں ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ حدیث فرکور میں جس دَم کوشرک کہا گیا ہے اس سے وہ دم مقصود ہے جس میں جنات وشیاطین سے مدد طلب کی جائے، اور رہا قرآنی دم اور وہ جومسنون ادعیہ اور اذکار پرمشمل ہوتا ہے تو یہ بالاجماع جائز ہے، رسولِ اکرم کی فرمان ہے: لاباس بالدُقی ما لَم تکُنُ شرکا (۸۲) ''ہراییا دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو''

# سحر محبت کی علامات

- (۱) حدسے زیادہ محبت
- (٢) كثرت جماع كى شديدخوابش
- (۳) بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا
- (4) اسے دیکھنے کے لئے شدیداشتیاق رکھنا
  - (۵) بیوی کی اندهی فرمانبرداری کرنا

## سحر محبت کیسے ہوتا ہے؟

میاں ہوی کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات پیدا ہوجاتے ہیں، لیکن بہت جلدی ختم بھی ہوجاتے ہیں اور زندگی فطری انداز کے مطابق روال دوال رہتی ہے۔۔۔۔۔ گر کچھ عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بہت جلدی جادوگروں کا رخ کر لیتی ہیں اور ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ان کے خاوندوں پر جادو کردیں تا کہ وہ ان سے محبت کریں، او رہم سجھتے ہیں کہ بیدین سے ناواقفیت اور ان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔

چنانچہ جادوگرعورتوں کے اس مطالبے پر خاوند کا وہ کپڑا منگواتا ہے جس سے اس کے پیننے کی بوآ رہی ہو، پھر وہ اس کے پچھ دھاگے نکال کر اس پر دم کرتا ہے اور پھر اسے گرہ لگا دیتا ہے، اس کے بعدعورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے ایک غیر آباد جگہ پر پھینک دے یا

پھر وہ کسی کھانے پینے کی چیز پر دم کرتا ہے جس میں نجاست یا خونِ حیض کی ملاوٹ ہوتی ہے، پھراسے تھم دیتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے کھانے پینے کی چیزوں میں اسے ملا دے۔ سحر محبت کے اُلٹے اثرات

- (۱) مجمعی خاوند اس جادو کی وجہ سے بیا رپڑ جاتا ہے، اور میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جو تین سال تک اسی وجہ سے بیار پڑا رہا۔
- (۲) اس کا ایک منفی اثریہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند خود اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔
- (۳) ایک اور الٹا اثریہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی دوہرا جادو کردیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خاوند خو داپنی ماں، بہن اور دوسری رشتہ دارعورتوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔
- (٣) دوہرے جادو کا ایک منفی اثریہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند دنیا بھر کی تمام عورتوں سے حتیٰ کہ
  اپنی بیوی سے بھی شدید نفرت کرنا شروع کردیتا ہے، اور میں ایک ایسے شخص کو بھی
  جانتا ہوں جس نے اس جادو کے بعد اپنی بیوی کوطلاق دے دی، پھر وہی بیوی بھاگم
  بھاگ جادوگر کے پاس بینچی تا کہ اس سے سحر محبت کو تو ڑنے کا مطالبہ کرے لیکن اسے
  بی جان کر شدید جیرت ہوئی کہ وہ جادوگر مرچکا ہے۔ (جو اپنے بھائی کے لئے گڑھا
  کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے)

#### سحرمحبت کے اسباب

- (۱) خاوند بيوى مين اختلافات كالچموث يرانا
- (٢) خاونداگر مالدار موتواس كے مال ميں لا مج كرنا
- (۳) بیوی کا بیا احساس کہ اس کا خاوند عنقریب دوسری شادی کر لے گا، گوشرعاً دوسری شادی کر نے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس دور کی عورت خاص کر وہ عورتیں جو ذرائع اُبلاغ کے پرو پیگنڈے سے متاثر ہیں، بیا گمان کرتی ہے کہ اس کا خاوند اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس اس سے محبت نہیں ہے۔ عورت کی بیسوچ انتہائی سگین غلطی ہے کیونکہ خاوند باوجود یکہ اپنی پہلی بیوی سے عورت کی بیسوچ انتہائی سگین غلطی ہے کیونکہ خاوند باوجود یکہ اپنی پہلی بیوی سے

محبت کرتا ہے، اسے دیگر کئی اسباب دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مثلاً کثرت اولاد کی رغبت، یا حالت حیض و نفاس میں قوت جماع پر کنٹرول نہ کریانا، یا خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش رکھنا وغیرہ۔

#### جائز سحر محبت

عورت جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کرسکتی ہے اور وہ بیہ:

خاوند کی خاطر ہر وقت خوبصورت بن کے رہنا، اچھی خوشبولگانا، خاوند سامنے آئے تو مسکراہٹ اوراچھے الفاظ سے اس کا استقبال کرنا، اچھے ساتھ کا ثبوت دینا، خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی خوب دیکھے بھال کرنا، خاوند جب تک اللہ کی نافر مانی کا تھم نہ دے، اس کی فرما نبرداری کرتے رہنا۔

لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑا کیں تو ہمیں عجیب تضاد سامحسوں ہوتا ہے،
عورت کو جب کسی محفل میں شرکت کرنا ہوتی ہے تو یا اپنی کسی سیملی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو
خوب میک اُپ کر کے، خوشبولگا کراپنے سارے زیورات پہن کر گھر سے گویا دہمن بن کر نکلتی
ہے اور جیسے ہی گھر میں واپس لوٹتی ہے تو اپنا میک اُپ صاف کردیتی ہے، زیورات اُتاردیتی
ہے اور پرانے کپڑے زیب تن کر لیتی ہے اور خاوند جس نے اس کے لئے یہ سب پچھ خریدا
ہوتا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی بیوی کو پرانے
کپڑوں میں دیکھا ہے جبکہ اس سے پیاز اور ابسن کی بدیو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔

اور اگر عورت میں پھھ عقل ہوتی تو ایبا نہ کرتی بلکہ اپنے خاوند کو زیب و زینت کا زیادہ حقدار تصور کرتی، سواے میری مسلمان بہنو! تمہارا خاوند جب کام کے لئے گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج ختم کر لیا کرو، پھر عسل کرکے خاوند کی رضا کی خاطر جس سے یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا خوب زیب و زینت اختیار کرو، چنا نچہ وہ جب گھر میں واپس آئے تو اسے اپنے سامنے خوبصورت ہوی، تیار شدہ کھانا اور صاف ستھرا گھر نظر آئے تا کہ تمہارے ساتھ اس کی محبت میں مزیداضافہ ہواور تمہارے اور صاف ستھرا گھر نظر آئے تا کہ تمہارے ساتھ اس کی محبت میں مزیداضافہ ہواور تمہارے

علاوہ کسی اور پراس کی نظر نہ پڑے، اور اللہ کی قتم یہ جائز جادو ہے جو ہر بیوی اپنے خاوند پر کرسکتی ہے۔

#### سحرمحبت كاعلاج

- (۱) مریض پر قرآنی دم کریں جس کا ذکر ہم نے ''سحر تفریق'' میں کردیا ہے، البتہ اس میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۰۲ کی بجائے سورۃ التغابن کی آیات ۱۲ کی تلاوت کریں۔
- (۲) جس پر سحر محبت کیا گیا ہوتا ہے ، دم کے دوران اس پر عموماً مرگی کا دورہ نہیں پڑتا ،

  البتہ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہوجاتے ہیں یا سردرد یا سینے کا درد یا معدے کا درد شروع

  ہوجاتا ہے ، خاص کر اس وقت جب اس کو جادو پلایا گیا ہو، اسے شدید معدے کا درد

  اٹھا سکتا ہے اور قے بھی آ سکتی ہے۔ سواگر اسے معدے کا درد شروع ہوجائے اور وہ

  قے کرنا چاہتا ہوتو درج ذیل آیات پڑھ کریانی پردم کریں
  - (۱) سورهٔ يونس كي آيات ۸۱ تا ۸۲،
  - (٢) سورة الاعراف كي آيات ١١٢ تا ١٢٢
    - (٣) سورهٔ طه کی آیت ۲۹
      - (۴) آیت الکرسی

پھروہ پانی مریض کو پینے کے لئے دے دیں، اس کے بعد اگر اسے زرد یا سرخ یا
سیاہ رنگ کی الٹی آ جائے توسمجھ لیس اس کا جادوٹوٹ گیا ہے ورنہ تین ہفتے تک اسے
سید پانی پینے کی تلقین کریں یا اس وقت تک جب اس کا جادوٹوٹ نہ جائے۔
اور خاوند کا علاج کرتے وقت سے بات یاد رہے کہ اس کی بیوی کو اس کا علم نہ ہو

کیونکہ اگر اسے علم ہوجاتا ہے تو وہ دوبارہ اس پر جادو کرسکتی ہے۔

# سحر محبت کے علاج کا ایک عملی نمونہ

ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے اپنی صورت حال کچھاس انداز سے بیان کی: "میں اپنی بیوی کے ساتھ معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن چند ماہ سے

عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہوں، اور وہ اس طرح کہ میں لمحہ بھر کے لئے بھی اپنی بیوی سے صبر نہیں کرسکتا، حتی کہ اپنے کام پر جاتا ہوں تو وہاں بھی اس کے متعلق سوچتا رہتا ہوں، گھر میں واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، اور جب مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو بار باراٹھ کر بیوی کو دیکھنے چلاجا تا ہوں، غیر معمولی طور پر مجھے اس پر غیرت آتی ہے، وہ کچن میں جاتی ہے تو میں اس کے پیچھے ہوتا ہوں، سونے کے کر سے میں جاتی ہے تو میں بس کے ساتھ سونے کے کر کے میں جاتی ہے تو میں بھی کی صفائی کے لئے جاتی ہے تو میں اس کے پیچھے ہوتا ہوں، اور یوں لگتا ہے جیسے میری کے لئے جاتی ہے تو تب بھی میں اس کے پیچھے ہوتا ہوں، اور یوں لگتا ہے جیسے میری کی مظالبہ کرتی ہے تو اسے فورا پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔''

اس شخص کی صورت حال کوس کر میں نے پانی پر دم کیا اور تین ہفتے تک اسے پینے اور اس سے خسل کرنے کی اسے تلقین کی بشرطیکہ اس کی بیوی کو اس کا علم نہ ہو، وہ مدتِ مذکورہ کے بعد میرے پاس آیا، اور اس نے بتایا کہ کچھ اِفاقہ ہے اور مکمل طور پرٹھیک نہیں ہوا۔ سومیں نے اس کا دوبارہ علاج کیا تو وہ ٹھیک ہوگیا جس پر میں اللہ کا شکر گزار ہول۔

## (٣) سحر تخیل (وہم میں مبتلا کرنے والا جادو)

فرمانِ اللي ہے:

﴿ قَالُوْ ا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سحر شخیل کی علامات

(۱) منجمد چیز کومتحرک اور متحرک کومنجمد دیکھنا۔

(۲) چھوٹے کو بوا اور بڑے کو چھوٹا سمجھنا۔

(۳) مختلف چیزوں کو ان کی حقیقت سے ہٹ کر دیکھنا، جبیبا کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں اور لکڑیاں دوڑتے ہوئے سانب ہیں۔

سحر تخیل کیسے ہوجا تا ہے؟

جادوگرایک چیز کولوگوں کے سامنے رکھتا ہے جسے وہ جانتے پہچانتے ہوتے ہیں، پھر
وہ شرکیہ وِرد پڑھتا ہے اور شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے، جس کے نتیج میں لوگ اسی چیز
کواس کی اصل حقیقت سے ہٹ کرایک دوسری چیز تصور کر لیتے ہیں..... مجھے ایک شخص نے
ہتایا ہے کہ اس نے ایک جادوگر کولوگوں کے سامنے ایک انڈا رکھتے ہوئے دیکھا، پھر اس
نے کفریہ طلسم پڑھے اور وہی انڈا انہائی تیزی کے ساتھ ان کے سامنے گھومنے لگا اسی طرح
ایک اور شخص نے بتایا کہ ایک جادوگر نے دو پھر آ منے سامنے رکھے، پھر جادو والاطلسم پڑھا
تو وہی دو پھر دو بکروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے۔اسی طرح کے جیران کن
کام بھینی طور پر جادوگرلوگوں سے مال ہؤرنے کے لئے ہی کرتا ہے۔

اور بوں بھی ہوتا ہے کہ جادوگر اس طرح کے جادو کو جادو کی دوسری قسموں میں شامل کردیتا ہے، چنانچہ وہ سحر تفریق کے ساتھ اگر اس جادو کو بھی شامل کردیتا ہے، چنانچہ وہ سحر تفریق کے ساتھ اگر اس جادو کو بھی شامل کردی تو خاوند کو کی خوبصورت بیوی بدصورت نظر آتی ہے، اور اگر سحر محبت میں اسے شامل کردی تو خاوند کو اس کی بدصورت بیوی خوبصورت نظر آتی ہے۔

اور بیہ بات یادرہے کہ جادو کی بیشم جادو کی دوسری شم (شعو ذق) سے بالکل مختلف ہے جس میں جادوگر ہاتھ کی صفائی سے کام نکالتا ہے۔ سے جس میں جادوگر ہاتھ کی صفائی سے کام نکالتا ہے۔ سحر تخیل کا توڑ

اس جادو کا توڑ ہر ایس دعا اور ہر ایسے ذکر سے ہوتا ہے جس سے شیطان بھاگ جاتے ہوں، مثلاً: اذان، آیت الکرس، ہم اللہ اور دیگر مسنون اذکار بشرطیکہ ان کو وضو کی حالت میں پڑھا جائے۔

اگریداَذکار پڑھنے سے جادوگر کی چالیں ختم نہ ہوں تو یقین کرلیں کہ یہ وہ جادوگر ہے جو صرف ہاتھ کی صفائی سے کام لیتا ہے۔ سے جو صرف ہاتھ کی صفائی سے کام لیتا ہے۔ سحر تخیل کے تو ڈ کاعملی نمونہ

ایک بستی میں ایک جادوگر رہائش پذیرتھا، وہ اپنی مہارت لوگوں کے سامنے ہوں ثابت کرتا کہ ایک قرآنِ مجید لاتا، پھر سورہ کیلین کے صفحات کے ساتھ ایک دھا گہ باندھ دیتا پھر اس دھاگے کے دوسرے سرے کو ایک چابی سے باندھ دیتا اور چابی کو فضا میں یوں بلند کردیتا کہ قرآن مجید دھاگے کے ساتھ لئکا ہونظر آتا، پھر کفریہ طلسم پڑھ کر قرآن مجید سے مخاطب ہوکر کہتا: دائیں گھومو، چنانچہ قرآن مجید دائیں طرف انتہائی تیزی کے ساتھ گھومنے لگ جاتا، پھر کہتا: بائیں گھومو، تو قرآن مجید بائیں طرف بہت تیزی سے گھومنے لگ جاتا، لوگوں نے اسے بیحرکت کرتے ہوئے کئی بار دیکھا تھا اور وہ یہ بیجھتے تھے کہ چونکہ شیطان قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لئے یہ اس جادوگر ہی کی مہارت ہے۔

جھے اس کے بارے میں معلوم ہوا تو میں اپنے ایک دوست کو لے کر اس کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس وقت میں ایف۔ اے کا طالب علم تھا۔ میں نے وہاں چہنچ ہی اس جادوگر کولوگوں کے سامنے چہنچ کردیا کہ اب وہ بیر کت کر کے دکھائے، چنانچہ وہ ایک قرآن مجید اور ایک دھا گہ لے کرآ گیا، اب اس نے سورہ کیلین کے صفحات اس دھا گے سے باندھ، پھر دوسرے سرے پر ایک چابی باندھ دی اور چابی کو فضا میں بلند کردیا اور قرآن مجید اس دھا گے کے ساتھ لئک گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ مجلس کی ایک جانب بیٹھ کر آ بیت الکری پڑھتا رہے اور خود میں دوسری جانب بیٹھ کر آ بیت الکری بار بار پڑھنے لگ گیا۔ لوگ بیسارا منظرا پنی آ کھوں سے دیکھ رہے تھے، ادھر جادوگر جب اپنے کفر بیطلسم پڑھ کر فارغ ہوا تو قرآن مجید نے کوئی حرکت فارغ ہوا تو قرآن مجید نے کوئی حرکت نہ کی ، اس خرج اور قرآن مجید سے بائیں گھو منے کو کہا، لیکن پھر بھی قرآن مجید نے کوئی حرکت نہ کی ، اس طرح وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہوگیا اور اس کا بھی قرآن مجید نے کوئی حرکت نہ کی ، اس طرح وہ لوگوں کے سامنے رسوا ہوگیا اور اس کا

رعب و دبدبہ خاک میں مل کررہ گیا۔ فرمانِ اللی ہے: ﴿ وَلَینَصُورَ نَا اللّٰهُ مَنُ یَّنْصُوهُ ﴾ "در کرتا ہے واس کے دین کی مدد کرتا ہے"

#### (۴) سحر جنون

حضرت خارجہ قبن صلت کہتے ہیں کہ ان کا چھا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا، پھر جب واپس جانے لگا تو ایک بستی سے اس کا گزر ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا، اس کے گھر والوں نے اس سے کہا: ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیرو بھلائی لے کر آیا ہے تو کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ تو اس نے سور کا فاتحہ کو پڑھا جس سے اسے شفا مل گئ، اس کے گھر والوں نے اسے سو بکریاں بطور انعام دیں، اس نے بیسارا واقعہ رسول اللہ کھی کو آکر سنایا، تو آپ نے پوچھا: تم نے پچھا اور بھی پڑھا تھا؟ اس نے کہا: نہیں، تو آپ نے فرمایا: "تو وہ بکریاں قبول کر لو، کیونکہ تم نے بہت رہی درم کیا ہے اور لوگ تو ناجائز دم کر کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں،

اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے تین دن تک اسے سور ہ فاتحہ پڑھ کر ضبح و شام دم کیا اور ہر مرتبہ سور ہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنی لعاب کو پھونک سے ملا لیتا تھا۔ یہ حدیث سنن ابو داود کتاب الطب میں موجود ہے، امام نووی ؓ نے الاذ کار (۸۷) میں اور شخ البانی نے صبح ابوداود (ج۲ برص ۷۳۷) میں اسے صبح قرار دیا ہے۔

## سحرجنون کی علامات

- (۱) پریشان خیالی، حواس باخته اور شدیدنسیان
  - (۲) بے تکی باتیں کرنا۔
  - (٣) محکمنگی بانده کراور ٹیرھی نگاہ سے دیکھنا
    - (۴) ایک جگه پرنههرنا
    - (a) کسی خاص کام کو جاری نه رکھنا
- (٢) اینی ظاہری شکل وصورت کا کوئی خیال نه رکھنا

(2) اگر سحر جنون زیادہ ہوتو منہ اٹھا کر چلتے رہنا اور بیمعلوم نہ ہوکہ وہ کہاں جارہا ہے۔

(٨) غيرآ بادجگهول برسوجانا۔

سحر جنون کیسے ہوجا تا ہے؟

جادوگر کو جنون کے لئے جس جن کی ڈیوٹی لگانا ہے وہ سب سے پہلے اس شخص میں داخل ہوتا ہے جس پر جادو کرنامقصود ہوتا ہے، پھراس کے دماغ میں مورچہ بندی کر لیتا ہے اور پھر دماغ کے ان حصول پر شدید دباؤ ڈالٹا ہے جوسوچ وفکر اور یا دداشت کے لئے خاص ہوتے ہیں، اس کے بعد سحر جنون کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔

#### سحرجنون كاعلاج

- (۱) جس شخص پرسحر جنون کیا گیا ہواس پر قرآنی آیات والا وہ دم کریں جس کا ذکر میں جادو کی پہلی قتم سحر تفریق میں کرچکا ہوں۔
- (۲) اگر اس دورانِ مریض پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے اس طرح نمٹیں جس کا طریقہ میں پہلی قتم میں بیان کرچکا ہوں۔
- (۳) اگراس پرمرگی کا دورہ نہیں پڑتا تو کم از کم نین باراس پر دم کریں، پھر بھی دورہ نہیں پڑتا تو مدرجہ ذیل سورتیں ریکارڈ کرکے مریض کودے دیں اور اسے ایک ماہ روزانہ دو تین مرتبہ سننے کی تلقین کریں، سورتیں یہ ہیں:

پہلی قتم میں جو دَم ذکر کیا گیا ہے، اس کی آیات وسورتیں، اسی طرح البقرة، ہود، الحجر، الصافات، ق، الرحمٰن، الملک، الجن، الاعلی، الزلزله، الهزه، الکافرون، الفلق، الناس (یادرہے کہ ان آیات وسورہ کی پابندی ضروری نہیں، ان میں مناسب کی بیشی ہوسکتی ہے) اس مدت میں ،مندرجہ سورتوں کو سنتے وقت مریض کو شدید گھٹن کا احساس ہوسکتا ہے، اور بید بھی ہوسکتا ہے کہ اس دوران اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے اور اس کی زبان سے جن بولئے لگ جائے، اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ابتدائی پندرہ دنوں میں اسے شدید تکلیف محسوس ہو، پھر آ ہستہ آ ہستہ کم ہونا شروع ہوجاتے اور مہینے کے آخر تک وہ ناری ہوجائے، اگر ایسا ہوتو

آخر میں اس پر ایک بار پھر دم کریں تا کہ اگر جادو کا کوئی اثر باقی ہوتو وہ بھی ختم ہوجائے۔

- (س) مریض اس مدت میں سکون پہنچانے والی گولیاں استعال نہ کرے۔
- (۵) اس دوران اگر وہ بجل کی روشنیوں میں بیٹھے گا تو یقیناً جن کو ایذا پنچے گی اور شفا جلد نصیب ہوگی۔
- (۲) سحر جنون کے علاج کی مدت ایک ماہ بھی ہوسکتی ہے، تین ماہ بھی ہوسکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی۔
- (2) مدتِ علاج میں مریض اللہ کی نافر مانی سے پر ہیز کرے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے، مثلاً گانے سننا، سگریٹ نوشی کرنا، نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنا، مریض اگر عورت ہے تو اس کا بے بردہ رہنا۔
- (A) اگر مریض کو معدے کا دردمحسوں ہوتو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اسے جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے، اس صورت میں آپ دم والی آیاتِ فدکورہ پانی پر پڑھیں، پھراسے اس سے پینے کی تلقین کریں تا کہ پیٹ میں موجود جادوٹوٹ جائے یا اسے اُلٹی آجائے۔ سے جنون کے علاج کاعملی نمونہ

میرے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو زنجیر میں جکڑ کر کپڑا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو دوڑ لگا دی اور پاؤں میں لگی زنجیر توڑ دی، اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو میں نے اس پر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران وہ میرے منہ پر بار بارتھو کتا رہا، آخر کار میں نے انہیں چند کیسٹیں دیں اور نوجوان کو انہیں سننے کی تلقین کرکے 80 دن کے بعد دوبارہ آنے کا کہا.

اس مت کے بعد وہ خود چل کر میرے پاس آیا تو دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس نے آتے ہی مجھ سے معذرت کی کہ لاشعوری طور پر اس سے میرے منہ پرتھوکنے کی غلطی ہوگئ تھی، میں نے اس پر دوبارہ دم کیا تو کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی اور اس طرح وہ شفایاب ہونے ہوکر واپس چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا شفایاب ہونے پرصدقہ

کرنا یا روزے رکھنا ضروری ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ضروری تو نہیں، البتہ شکرانے کے طور پراگر وہ صدقہ کرنا جاہے یانفلی روزے رکھنا جاہے تو بیہ بہت اچھی بات ہے۔

<u>دوسرانمونہ:</u> میرے پاس ایک ایبا نوجوان آیا جو پاگل ہو چکا تھا اوراپے معمولات کوشک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ میں نے اس پر دم کیا تو معلوم ہوا کہ اس کوسح جنون کیا گیا ہے، اورایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بیشادی کرنے والا تھا۔ میں نے اسے چند کیسٹیں سننے کے لئے اور پانی پر دم کرکے اسے دیا اور ایک ماہ کے بعد دوبارہ آنے کے لئے کہا، تقریباً بیس دن کے بعد اس کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے مجھے خوشخری دی کہ اب وہ نوجوان بالکل تندرست ہے اور شادی کرچکا ہے، اس پر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا جس کی توفق سے اسے شفا نصیب ہوئی۔

## (۵) سحرخمول (کابلی و ستی)

#### سحرخمول کی علامات

(۱) خلوت پیندی، (۲) خودغرضی، (۳) مکمل خاموثی، (۴) پریثان خیالی، (۵) ہمیشه سر درد، (۲) محفلوں سے کراہت، (۷) ہمیشه ست رہنا

سحر خمول کیسے ہوجاتا ہے

جادوگر ایک جن کو اس شخص کی طرف بھیجتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے ذمے یہ کام لگاتا ہے کہ وہ اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لے اور اس کے لئے خلوت پیندی اور علیحدگی کے اسباب پیدا کر ہے، سو وہ جن مقدور بھر اس کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد سحر خمول کی علامات ظہور پذر ہوتی ہیں۔

## 🖈 سحرخمول کا علاج

- (۱) اس پروہ دم کریں جس کا ذکر ' سحر تفریق'' میں کیا گیا ہے۔
- (۲) اگراس پر مرگی کا دورہ شروع ہوجائے اور جن اس کی زبان سے بولنے لگ جائے تو اسکے ساتھ اسی طرح نمٹیں جس طرح ہم نے اس کا طریقہ پہلی قتم میں بیان کردیا ہے

- (۳) اگر مرگی کا دورہ نہ پڑے تو اس کے لئے تین کیسٹ مندرجہ ذیل سورتوں سے ریکارڈ کریں، الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، کیلین، الصافات، الدخان، الذاریات، الحشر، المعارج، الغاشیہ، الزلزلہ، القارعہ، الفلق، الناس۔ مریض ایک کیسٹ صبح کے وقت، دوسری عصر کے وقت اور تیسری سونے سے پہلے، ۴۵ دن تک روزانہ سے، یہ مدت ۲۰ دن تک بھی ہوسکتی ہے۔
  - (م) اس مدت کے خاتمے کے ساتھ ہی ان شاء اللہ مریض کو شفا نصیب ہوچکی ہوگی۔
    - (۵) مریض اس دوران سکون پہنچانے والی دوائیوں سے پر ہیز کرے۔
- (۲) اگر مریض معدے کا درد محسوس کرے تو دم والی آیات پانی پر پڑھیں، جسے وہ اس مدت کے دوران پیتا رہے۔
- (2) اگر مریض ہمیشہ سردرد کی شکایت کرتا ہوتو ان آیات کو پانی پر پڑھیں، پھروہ مریض پر تیسرے دن اس سے خسل کرتا ہے، بشرطیکہ پانی میں اضافہ نہ کرے، اسے آگ پر گرم بھی نہ کرے اور صاف ستھری جگہ بر خسل کرے۔
  - (۲) سحر ہواتف (جینے و پکار)

سحر ہوا تف کی علامات

- (۱) خوفناک خواب۔
- (٢) خواب میں اسے یوں گئے جیسے اسے کوئی پکاررہا ہو۔
- (٣) حالت بيداري ميں كچھ آوازيں سنائی ديں اور كوئی شخص نظرنہ آئے۔
  - (۴) کثرت وساوس
- (۵) اینے دوست احباب کے بارے میں زیادہ شکوک وشبہات میں مبتلا ہونا۔
  - (۲) خواب میں اسے یوں گئے جیسے وہ ایک بلند چوٹی سے گرنے والا ہے۔
- (2) خواب میں ایسے حیوانات نظر آئیں جواس کے پیچیے بھاگ رہے ہوں۔

# سحر ہواتف کیسے ہوجاتا ہے؟

جادوگرایک جن کو بیر ڈیوٹی لگا کے بھیجنا ہے کہ وہ فلاں آ دمی کو نینداور حالت بیداری دونوں میں بے توجہ بنا دے، چنانچہ وہ نیند کی حالت میں خونخوار جانوروں کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، اور حالت بیداری میں اسے عجیب وغریب آوازوں میں یا ان لوگوں کی آوازوں میں پکارتا ہے جنہیں وہ جانتا پہچانتا ہے، پھر اسے ہر قریبی اور دور کے رشتہ دار کے متعلق شکوک وشبہات میں مبتلا کردیتا ہے، اس کے بعدسحر ہواتف کی علامات جادو کی قوت کے مطابق ظاہر ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ اگر زور دار طریقے سے جادو کیا گیا ہوتو اسے جنون تک پہنچا سکتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو وسوسے کی حد تک ہی رہتا ہے۔

#### سحر ہوا تف کا علاج

- (۱) مریض پر وہ دم کریں جس کا ذکر پہلی قتم میں کردیا گیا ہے۔
- (۲) اگراہے مرگی کا دورہ شروع ہوجائے تو اس کے ساتھ تمٹنے کا طریقہ بھی پہلی قتم میں بیان کردیا گیا ہے، اور اگر مرگی کا دورہ شروع نہ ہوتو اسے درج ذیل تعلیمات دیں:
- (۳) مریض کو چاہئے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے (۸۸) اور آیت الکرسی پڑھ لے۔ لے۔(۸۹)
- (س) سونے سے پہلے معوذات کو پڑھے ، پھر اپنی دونوں ہھیلیوں میں پھونک کر انہیں پونک کر انہیں پورے جسم پر پھیر لے۔ (۹۰)
- (۵) صبح کے وقت سورۃ الصافات اور سوتے وقت سورۃ الدخان کی تلاوت کرے یا ان دونوں سورتوں کو کیسٹ سے سن لے۔
  - (۲) ہرتیسرے دن سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے یا اسے س لے۔
  - (2) سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دوآیات کو پڑھ لے۔
- (٨) سوت وقت به دعا پڑھ لے: "بِسُمِ اللّٰهِ وَضَعُتُ جَنْبِيُ، اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِي ذَنْبِيُ، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِي الْأَعُلَىٰ " (١٩) وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِي الْأَعُلَىٰ " (١٩)

"این کروٹ رکھی۔اے اللہ میں نے تیرے نام کے ساتھ (بستریر) اپنی کروٹ رکھی۔اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو رسوا کر دے اور (اس سے )میری گردن آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس میں شامل فرما"

- (۹) یه سورتیں ایک کیسٹ میں ریکارڈ کرکے مریض کو دے دیں جسے وہ روزانہ تین بار سنا کرے: حم السجدۃ ، افتح ، الجن ۔ ان تعلیمات پروہ ایک ماہ تک عمل کرے ، ان شاء اللہ شفا نصیب ہوگی۔
  - (2) سحرأمراض سامات
    - (۱) کسی ایک عضو میں دائمی درد
      - (۲) مرگی کا دوره
  - (٣) اعضاء جسم میں سے کسی ایک عضو کا بے حرکت ہوجانا
    - (۷) پورےجسم کا بےحرکت ہوجانا
    - (۵) حواس خسه میں سے کسی ایک کا بے مل ہوجانا

یہاں ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ فدکورہ علامات چند جسمانی بیاریوں کی علامات سے ملتی جلتی ہیں۔ جادو اور جسمانی بیاری میں فرق اس طرح ہوگا کہ مریض پر دم کرکے دیکھیں، اگر دورانِ قراءت اس کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے مثلاً سرچکرانا، سردرد، ہاتھ پاؤں کاسن ہوجانا یا کانپنا، تو یقینی طور پراس پر جادو کا اثر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتو اسے جسمانی بیاری ہے، جس کے علاج کے لئے اسے ڈاکٹروں کے پاس لے جانا چاہئے۔

# سحرامراض کیسے ہوجاتا ہے؟

یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ دماغ جسم کا حکمران ہوتا ہے، چنانچہ انسان کے حواس میں سے ہرایک کا دماغ میں ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے اسے تعلیمات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر اپنی انگلی آگ کے قریب کریں تو فوری طور پر انگلی دماغ میں اپنے مرکز احساس کوسکنل دے گی، پھریہ مرکز اسے حکم دے گا کہ فوراً آگ سے دور ہوجاؤ کیونکہ اس کا قرب خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ سو وہ انگلی اپنے حکمران کے حکم کے مطابق فورا آگ سے دور ہوجاتی ہے، اور بیسب کچھ لمحہ بھر کے اندر مکمل ہوجاتا ہے۔ فرمانِ اللی ہے:

﴿ هٰذَا خَلُقُ اللَّهُ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ "بيالله كَاكُلُوق به الله كَاكُلُوق به من الله كَالله عَلَاوه دوسرول نے كيا پيدا كيا ہے؟"

جادوگر نے جب کسی انسان پر سحر امراض کرنا ہوتا ہے تو جن اس کے دماغ کے اس مرکز پر مورچہ بند ہوجاتا ہے جس کی ڈیوٹی جادوگر لگاتا ہے، مثلاً کان کا مرکز احساس، یا آکھ یا ہاتھ یا پاؤں کا مرکز احساس، اس کے بعد اس عضو کی تین حالتوں میں سے ایک حالت رونما ہوسکتی ہے۔

- (۱) جن یا تو عضو اور اس کے مرکز احساس کے درمیان سکنل کا تبادلہ (اللہ کی قدرت سے) روک دیتا ہے، جس سے وہ عضو بے ممل ہوجا تا ہے اور مریض بہرہ ہوجا تا ہے۔ یا اندھایا گونگا ہوجا تا ہے یا عضو بے حرکت ہوجا تا ہے۔
- (۲) یا پھر وہ بھی سگنل کے نتاد لے کو روک لیتا ہے (اللہ کی قدرت سے) اور بھی چھوڑ دیتا ہے، جس سے وہ عضو بھی بے عمل ہوجاتا ہے اور بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
- (۳) اور یا پھر جن عضو اور اس کے مرکز احساس کے درمیان بغیر اسباب کے لگا تار اور انتہائی تیز سکنلز کا تبادلہ کرتا ہے، جس سے وہ عضو سخت بن جاتا ہے اور اگر مکمل طور پر بے کارنہیں ہوجاتا تو کم از کم بے حرکت ضرور ہوجاتا ہے۔فرمانِ الہی ہے:

﴿ وَمَا هُمُ بِضَارٌ يُنَ بِهِ مِنُ آحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ ''اور وه سی کواللہ کے مخم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے''

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جادوگر اللہ کے حکم سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز پہلے اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے تھے، کیکن انہوں نے جب اپنی آ تکھوں سے چند کیس دیکھے تو اسے تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے لئے کوئی اور چارہ کار نہ تھا ..... میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا اور آتے ہی کہنے لگا: 'میں ایک ایسے معاطے کی وجہ سے آیا ہوں جس نے مجھے دہشت زدہ کردیا ہے'

#### میں نے کہا: خیر تو ہے، کیا ہوا؟

اس نے کہا: میرے پاس ایک آدی اپنے فالج زدہ بیٹے کو لے کر آیا جو حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا، میں نے اس کا معائد کیا تو جھے معلوم ہوا کہ اس کی پیٹے کی ہڈیوں میں ایسی بیاری ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، نہ آپریشن سے نہ کسی اور طریقے سے، چند ہفتے گزرنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے فالج زدہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب وہ ٹھیک ہے، بیٹے بھی سکتا ہے اور چل بھی لیتا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا علاج کس کے پاس کیا؟ تو اس نے بتایا کہ وحید (صاحب کتاب) کے پاس، چنانچہ میں آپ کے پاس یہ جانے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے اس بی کا علاج کس طرح سے کیا؟

میں نے اسے بتایا کہ اس پر میں نے قرآنی آیات پڑھی تھیں، اور کلونجی کے تیل پر دم کرکے دیا تھا جسے فالج زدہ اعضاء پر ملنا تھا، اس کے بعد الحمد للدوہ شفایاب ہوگیا۔

## سحرأمراض كاعلاج

- (۱) اس پر سحر تفریق والا دم کریں، اگر اسے مرگی کا دورہ شروع ہوجائے توبیان کئے گئے طریقے کے مطابق اس کے جن کے ساتھ شمٹیں۔
- (۲) اگر مرگی کا دوره شروع نه مواور اس میں پھے تبدیلیاں رونما موں تو اسے مندرجہ ذیل تعلیمات دیں:
- ایک کیسٹ میں درج ذیل سورتیں ریکارڈ کرکے مریض کو دے دیں جسے وہ روزانہ تین بار سنے: الفاتحہ، آیت الکرسی، الدخان، الجن، قصار السور، معوذات۔
- ﴿ وَرَجَ ذِيلَ وَمِ كَلُونِمُ كَيْلِ بِرَكِي جَسِهِ وَهُ صَحَ وَشَامِ ابْنِي بِيثَانَى اور مَتَاثُرَهُ عَضُو بِهِ مَتَا لَمُ وَرَجُهُ وَشَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا

"اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل فرماتے ہیں جومؤمنوں کے لئے رحمت اور شفاہے"

"بِسُمِ اللّهِ اَرُقِيُكَ وَاللّهُ يَشُفِيُكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيُكَ، وَمِنُ كُلِّ نَفْسٍ، اَوُ عَيُنٍ حَاسِدٍ اللّهُ يَشُفِيُكَ " ..... "اَللّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَدُهِبِ الْبَاسِ، وَاشُفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا"

" میں اللہ کے نام سے مجھے دَم کرتا ہوں اور اللہ مجھے ہر تکلیف دِه بیاری اور ہر روح بد یا حسد کرنے والی آئکھ کی برائی سے شفادے گا.....اے اللہ! تو لوگوں کا پروردگار ہے، تکلیف دور فرما اور شفا بخش کیونکہ تو شفا بخشنے والا ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ایسی شفا عطا فرما جو بیاری کو جڑ سے اُ کھاڑ دے"

مریض ان تعلیمات پر ساٹھ دن تک مسلسل عمل کرتا رہے، اگر مرض ختم ہوجائے تو ٹھیک ورنہ دوبارہ اس پر دم کریں اور کلونجی کے تیل پر دم کرکے دیں۔

# سحرامراض کے علاج کے عملی خمونے

پہلانمونہ: ایک خاتون کو اس کا باپ اور بھائی میرے پاس لے کر آئے، وہ خاموش تھی، بات نہیں کرسکتی تھی، بلکہ منہ بھی نہیں کھول سکتی تھی حتی کہ کھانے کے لئے بھی، الابیہ کہ وہ اس کا منہ زبردتی کھول دیں اور اسے جوس اور دودھ وغیرہ پلا دیں، اس کی بیہ حالت ۳۵ دن سے اس طرح سے تھی، میں نے اس پر دم کیا تو بولنے لگ گئی۔ الحمدللہ

دوسرانمونہ: ایک خاتون نے بتایا کہ اسے ٹانگ میں شدید دردمحسوس ہوتا ہے، میں نے کہا: شاید اسے کوئی جسمانی بیاری ہوگی، لیکن چونکہ وہ بشکل چل سکتی تھی، اس لئے میں نے اس پردم کرنا شروع کیا، ابھی اس نے سورہ فاتحہ کو ہی سنا تھا کہ اس پرمرگی کا دورہ پڑگیا اور اس کی زبان سے جن بولنے لگ گیا اور اس نے بتایا کہ وہی ہے جس نے اس کی ٹانگ کیگڑرکھی ہے، سومیں نے اسے فکل جانے کا تھم دیا، وہ فکل گیا تو عورت اپنے فطری انداز سے چلنے کے قابل ہوگئ ورائے الے مراکش رہتے (لعالمیں

تیسرانمونہ: ایک شخص میرے پاس آیا جس کا منہ دائیں طرف واضح طور پر مڑا ہوا تھا، میں نے اس پر دم کیا تو اس کی زبان پر جن بولنے لگا، اور اس نے کہا کہ اس شخص نے

مجھے ایذ اپہنچائی تھی، میں نے جن کو سمجھایا کہ یقیناً اس نے شہیں نہیں دیکھا ہوگا، اور تم پریہ بات حرام ہے کہ تم کسی مسلمان کو ایذ اپہنچاؤ، جن نے میری بات مان لی اور اس سے نکل گیا، جس کے بعد اس کا منہ بالکل سیدھا ہوگیا (لاحسراللہ)

چوتھا خمونے: میرے پاس ایک لڑی کا والد آیا اور اس نے اپنی بیٹی کی حالت یول بیان کی: میری بیٹی ایک اندوہناک حادثے سے دوچار ہوگئ ہے اور دو ماہ سے بے ہوش پڑی ہے، ابس تو لیتی ہے لیکن بول نہیں سکتی، اس کے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا، اور پھے کھا بھی نہیں سکتی، اور اس وقت آبھ ا شہر کے عَسید بہتال میں پڑی ہے جہاں ڈاکٹروں نے اسے نیند آور گولیاں کھلا کر سلا دیا ہے اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے سارے ٹیسٹ بالکل درست ہیں، اور انہیں پھے پہنیں چل رہا کہ اسے کیا ہواہے؟ البتہ انہوں نے اس کے نرخرے میں ایک سوراخ کر دیا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے، اور ناک سے ایک پائپ داخل کر دیا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے، اور ناک سے ایک پائپ داخل کر دیا ہے تاکہ وہ سانس کے باقی آیام اسی حالت میں اور اسی چاریائی پر بڑی گزار دے'

میں نے اس لڑی کا قصہ سنا، اور اگر شیخ سعید بن مِسفر فحطانی هظه اللہ کی خصوصی سفارش نہ ہوتی تو میں اس کا علاج کرنے کے لئے خود چل کے اس کے پاس نہ جاتا کیونکہ یہ میری عادت نہیں۔ سو جھے مجبوراً جانا پڑا، ہپتال سے خصوصی طور پر میرے لئے اجازت نامہ لیا گیا کہ میں ملاقات کے اوقات کے علاوہ دوسرے وقت میں جاکر مریضہ کا علاج کرسکوں۔ میں گیا تو واقعتا اس کی حالت وہی تھی جو اس کے والد نے بیان کی تھی، انتہائی کررور ہوچی بھی تھی البتہ بولتی نہیں تھی۔ میں نے اس سے جادو کی پچھ علامات کے متعلق سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور جھے پچھ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ اسے کیا ہے۔ اس دوران مغرب کی نماز کا وقت ہوگیا۔ چنانچہ میں نے نماز میں اس کے لئے دعا کی، پھر واپس لوٹے اور سورۃ الفلق کو اس پر پڑھا، نیز بیدعا بھی پڑھی: آلسلہ می ربّ النّاسِ، آذُھِبِ اللّٰ شِفَاۃً إِلّا شِفَاۃً إِلّا شِفَاۃً لَا یُغَادِرُ سَفَمًا"

وہ لڑکی اللہ کے فضل و کرم سے بولنے لگ گئی، اس کا باپ او ربھائی خوشی کے

مارے رونے لگ گئے۔ اور اس کا باپ میرے سرکا بوسہ لینے کے لئے اٹھا، میں نے اسے سمجھایا کہ کسی شخص کے متعلق بیعقیدہ نہ رکھو کہ وہ شفا دے سکتا ہے کیونکہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس گھڑی میں شفا فیا کہ تمہاری بیٹی کو میرے ہاتھوں اور اس گھڑی میں شفا نصیب ہوگی، سواللہ کا شکر ادا کرو!!

اس لڑی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے گی: اب میں ہیں ہیں الے جانا چاہتی ہوں۔
اس کے بعد ایک مدت گئ، پھر اس کا بھائی آیا اور اس نے خوشخری دی کہ اب وہ لڑی
خیریت سے ہے اور وہ مجھے دعوت دینے آیا ہے، میں نے اسے انکار کردیا، اس خدشہ کی بنا
پر کہ کہیں بیدعوت میرا معاوضہ نہ بن جائے۔

پانچواں نمونہ: ایک نوجوان مرض کی حالت میں میرے پاس آیا، میں نے اس پر قرآنِ مجید کو پڑھا تو اس کی زبان پر جن بولنے لگ گیا، اور اس نے بتایا کہ فلال جادوگر نے اس نوجوان پر جادو کرنے کے لئے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور اس پر جو جادو کیا گیا ہے وہ اس کے گھر کی دہلیز میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اس سے نکل جانے کا تکم دیا تو وہ نکل گیا، پھر اس کے گھر والے گھر میں گئے اور گھر کی دہلیز کو کھودا تو واقعتا وہاں پر پچھ کاغذات گیا، پھر اس کے گھر دوئے تھے، انہوں نے وہ کاغذات پانی میں بھگو دیتے، جس سے ملے جن پر پچھ حروف کھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ کاغذات پانی میں بھگو دیتے، جس سے اس بر کیا گیا جادو ٹوٹ گیا۔

## (۸) سحراستحاضه

سحر استحاضہ کیسے ہوجاتا ہے؟:اس قتم کا جادو صرف عورتوں پر ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جادوگر ایک جن کو اس عورت پر مسلط کر دیتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کی بید ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ اسے استحاضہ کی بیاری میں مبتلا کردے، چنانچہ جن عورت میں داخل ہوجاتا ہے اور اس کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے۔فرمانِ نبوی ہے:

"الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" (٩٢)
"شيطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے'
اور دورانِ گردش جب وہ رحم کی رگوں میں پہنچتا ہے تو ان میں ایر لگا دیتا ہے جس
سے ان رگوں سے خون بہنا شروع ہوجاتا ہے۔

حفرت حمنة بنت جحش في جب استحاضه كے متعلق رسول الله الله على سے بوچھا تو آ ي نے فرمایا:

"إنما هى ركضة من ركضات الشيطان" (٩٣)
"استحاضه تو صرف شيطان كاير لكانے كى وجه سے ہوتا ہے"

اور ایک روایت میں بول ہے:

"انما هو عِرق وليس بالحيضة"

"دری تو ایک رگ سے بہنے والاخون ہے، چیض نہیں ہے"

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ استحاضہ عورت کے رحم میں موجود رگوں میں سے سی ایک رگ میں شیطان کے ایر لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ ابن اثیر کہتے ہیں: ''استحاضہ یہ ہے کہ چیض کے دنوں کے بعد بھی عورت کوخون آتا رہے'' (۹۵) عورت کو بیخون ایک ماہ تک آسکتا ہے اور اس کی تعداد میں کمی بیشی ہوسکتی ہے۔

## سحراستحاضه كأعلاج

پانی پردم کریں، پھروہ پانی مریضہ کو دے دیں جس سے وہ تین دن تک پیتی رہے اور غسل بھی کرتی رہے، ان شاء اللہ خون آنا رُک جائے گا، اور شخ الاسلام ابن تیمیہ ؓ نے اس کے جواز کا فتوی دیا ہے کہ مستحاضہ کے لئے قرآنی آیات لکھ کر دی جاسکتی ہیں اوروہ ان سے غسل بھی کرسکتی ہے۔

# سحراستحاضه كے علاج كاعملى نمونه

ایک خاتون میرے پاس آئی جس کو بہت زیادہ خون آ رہا تھا، میں نے اس پردم کیا اور قرآن مجید کی کچھ کیسٹیں سننے کے لئے اُسے دے دیں، چند ایام کے بعد اس کا خون بالکل رک گیا اور وہ شفایاب ہوگئ۔

## (۹) شادى ميں ركاوٹيس ڈالنے كا جادو .....علامات

- (۱) دائمی سردرد
- (۲) سینے میں شدید تھٹن کا احساس، خاص طور پر عصر کے بعد سے لے کرآ دھی رات تک
  - (٣) منگيتر كو بدصورت منظر مين ديكهنا
    - (۴) بهت زیاده پریشان خیالی
  - (۵) نیند کے دوران بہت زیادہ گھبراہٹ
    - (۲) مجھی جھی معدے میں شدید درد
      - (۷) پیٹے کی خلی ہڑیوں میں درد

# به جادو کیسے موجا تاہے؟

کوئی کینہ پرور اور سازش انسان پلید جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں آ دمی کی بیٹی پر جادو کر دوتا کہ وہ شادی نہ کرسکے، جادوگر اس کا اور اس کی ماں کا نام اس سے پوچھ لیتا ہے، پھر اس کا کوئی کپڑا طلب کرتا ہے، اس کے بعد اس پر جادو کر دیتا ہے اور اس سلسلے میں ایک یا ایک سے زیادہ جنوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، سو یہ جن اپنی ڈیوٹی سرانجام دینے کے لئے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اسے موقع مل جائے تو اس میں داخل ہوجاتا ہے، پھر اسے اس حد تک پریشان کرتا ہے کہ جو بھی اس کی منگنی کا پیغام لے کر اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے فوراً انکار کردیتی ہے، اور اگر اس میں داخل ہونے کا موقع نہ ملے تو باہر باہر سے جن کی کوشش ہوتی کردیتی ہے، اور اگر اس میں داخل ہونے کا موقع نہ ملے تو باہر باہر سے جن کی کوشش ہوتی

ہے کہ ہر مرد کو اس عورت کے سامنے بدصورت ثابت کرے، اور خود اس عورت کو مردول کے د ہنول میں بدصورت عورت کے طور پر ثابت کرے، چنانچہ وہ عورت ہر مرد کے ساتھ شادی کرنے سے بلاوجہ انکار کردیتی ہے، اور اگر کوئی مرداس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار بھی ہوجائے تو شیطان اس کے دل میں مسلسل وسوسے ڈالٹا ہے اور اسے اس سے بدطن کر دیتا ہے۔ اور الیہ بھی ہوتا ہے کہ اس عورت کے گھر میں جو شخص بھی اس عورت کے مساتھ شادی کرنے کی نیت سے داخل ہوتا ہے، اسے شدید گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اس کا گھر اسے جیل خانہ لگتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

#### اس جادو کا علاج

- (۱) مریضہ پر پہلی قتم میں ذکور دم والی آیات وسورہ پڑھیں، اگر اس پر مرگی کا دورہ پڑ جائے اور جن بولنے گئے جائے تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے نمٹیں جو''سحر تفریق'' میں بیان کردیا گیا ہے۔
- (۲) اگراس پر مرگی کا دورہ نہ پڑے اور اس کے جسم میں پھھ تبدیلیاں رونما ہوں تو اسے مندرجہ ذیل تعلیمات دیں:
  - 🖈 وہ شری پردے کی یابندی کرے۔
  - 🖈 نمازیں ان کے اوقات میں ادا کرنے پر جیستگی کرے۔
    - 🖈 گانے اور موسیقی وغیرہ نہ سنے۔
  - 🖈 سونے سے پہلے وضو کر لے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔
- 🖈 معوذات کی تلاوت کے بعدا پنی ہتھیلیوں میں پھونکے ، پھر انہیں پورےجسم پرمل لے
- ☆ ایک گھٹے کی کیسٹ میں آیت الکرسی کو بار بار ریکارڈ کریں، جسے وہ روزانہ ایک بارسنتی رہے۔
  ہارسنتی رہے۔
- 🖈 ایک دوسری کیسٹ میں معوذات (اخلاص،ا لفلق، الناس) کو بار بار ریکارڈ

کریں اور اسے بھی روزانہ ایک بار سننے کی اسے تلقین کریں۔

ہ پانی پردم کرکے اسے دے دیں، جس سے وہ ہر تیسرے دن پیتی اور خسل کرتی رہے۔ ئیلی پردم کر کے اسے دے دیں، جس سے وہ ہر تیسرے دن پیتی اور خسل کرتی رہے۔ <math> ئیلی کرتے دیا ہے۔ اسے دیا پر ماکرے د

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لُهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئً قَدِيْرٌ

عورت ان تعلیمات پر مکمل ایک مہینہ عمل کرے، اس کے بعد ان شاء اللہ اسے یا تو مکمل شفا نصیب ہوجائے گی اور جادو ٹوٹ جائے گا، یا پھر اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجائے گا، اگر ایسا ہوتو اس پر دوبارہ دم کریں، ان شاء اللہ اسے مرگی کا دورہ پڑجائے گا اور جن آپ کے ساتھ گفتگو شروع کردے گا، پھر آپ اس سے اس طریقے کے مطابق نمٹ سکتے ہیں جس کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے۔

اس جادو کے علاج کاعملی خمونہ

ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا: ہمارے ہاں ایک عجیب وغریب لڑکی ہے،
کوئی بھی شخص جب اس کے ساتھ شادی کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بخوشی قبول کر لیتی ہے،
لیکن رات کوسونے کے بعد جب شج کے وقت بیدار ہوتی ہے تو اپنی رائے بدل لیتی ہے اور
کوئی سبب بتائے بغیر اس سے شادی کرنے سے صاف انکار کردیتی ہے اور الیا کئی بار ہوچکا
ہے جس سے ہمیں اس کے متعلق شک سا ہونے لگا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا
رائے ہے؟

میں نے اس پر دم کیا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑگیا اور ایک (خاتون) جن اس کی زبان سے بولنے لگ گئی، میں نے اس سے بوچھا:

لم تم كون هو؟

جن خاتون: میں فلاں ہوں (اس کا نام اب مجھے یاد نہیں ہے)

🖈 تم اس لڑکی میں کیوں داخل ہوئی۔

جن خاتون: كيونكه مجھاس سے محبت ہے۔

🖈 اسے تجھ سے کوئی محبت نہیں، اور صحیح سیاؤ کہتم کیا جا ہتی ہو؟

جن خاتون: میں نہیں جا ہتی کہ بیشادی کر لے۔

اب تک اس سے کیا سلوک رہاہے؟

جن خاتون: جب بھی کوئی شخص اس سے منگنی کے لئے آتا تھا، میں اسے رات کوخواب میں دھمکیاں دیتی تھی کہ کہ اگر تو نے شادی کرلی تو تمہیں سنگیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔

الم تمہارا دین کیا ہے؟

جن خاتون: میں مسلمان ہوں۔

اگرتم مسلمان ہوتو تمہارے لئے قطعاً درست نہیں کہتم کسی مسلمان کو اس طرح ایذا دو، فرمانِ نبوی ہے: "لاخَرَرَ وَلَا خِرَارَ" (۹۲)

"نەاپخ آپ كونقصان كىنچاؤ نەدوسرےكۈ"

میری بیر گفتگوس کروہ جن خاتون اس لڑکی سے نکل جانے پر آمادہ ہوگئ اور واقعتاً اس سے نکل گئی اورلڑکی شفایاب ہوگئی، والحمد لللہ

# جادو کے متعلق چندا ہم معلومات

- (۱) جادو کی علامات کا مرض کی علامات سے اشتباہ ہوسکتا ہے۔
- (۲) جس شخص پر جادو کیا گیا ہو، اگر اس کے معدے میں دائمی دردر ہتا ہوتو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے جادو پلایا یا کھلایا گیا ہے۔
  - (٣) قرآنی علاج دوشرطوں کے ساتھ فائدہ مند ثابت ہوتاہے:

🖈 معالج الله کی شریعت کا پابند ہو۔

🖈 قرآنی علاج کی تا ثیر پر مریض کو ممل یقین ہو۔

(4) جادو کی بیشتر قسموں میں درج ذیل علامت موجود ہوتی ہے، سینے کی محلن خاص کر

#### رات کے وقت

- (۵) جادو کی جگه کا دو باتوں سے پینہ چل سکتا ہے:
- ایک تو یہ کہ خودجن بتا دے کہ اس نے فلال جگہ پر جادورکھا ہوا ہے، اور آپ اس کی بتائی یہ بات اس وقت تک درست سلیم نہ کریں جب تک ایک آ دمی بجوا کر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے جادو کی موجودگی یا عدم موجودگی کی تقیدیتی نہ کروالیں، کیونکہ جنوں میں جھوٹ بہت زیادہ یا یا جا تا ہے۔
- مریض یا معالج کسی فضیلت والے وقت میں (مثلاً رات کا آخری تیسرا حصہ)

  پورے اخلاص اور خشوع وخضوع کے ساتھ دو رکعات فل ادا کرے اور اللہ سے دعا

  کرے کہ وہ جادو کی جگہ کے متعلق اسے خبر دار کردے، آپ کوخواب کے ذریعے یا

  احساس وشعور کے ذریعے یا غالب گمان کے ذریعے معلوم ہوجائے گا کہ جس چیز پر

  جادو کیا گیا ہے وہ فلال جگہ پر پڑی ہوئی ہے، اگر ایسا ہوجائے تو اللہ تعالی کا شکر بجا

  لانا چاہئے۔
- (۲) جادو کی تمام قسموں کے علاج کے لئے آپ کلونجی کے تیل پردم کرسکتے ہیں جے مریض متاثرہ عضو پرضج وشام مل سکتا ہے۔
  صحیحین میں ایک حدیث موجود ہے جس کے الفاظ یوں ہیں:
  "الحبّة السوداء شفاء من کلّ داء إلا السام" (۹۵)
  "دکلونجی میں ہر بہاری کا علاج ہے سوائے موت کے"

## مریضه کواللہ نے جائے جادو دکھا دی

میرے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی، میں نے اس پرقر آنِ مجید کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس پر بہت طاقتور قتم کا جادو کیا گیاہے، کیونکہ اسے نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں خیالی تصویریں اور سائے نظر آتے تھے ..... خلاصہ یہ کہ میں نے اس کے گھر والوں کو علاج بتا دیا اور گھر والیس جانے کی تلقین کی ، انہوں نے یوچھا: کیا ہم جائے جادو کے متعلق

جان سکتے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں، رات کے آخری تیسرے جے میں جبکہ اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنازل ہوتا ہے اور دعا ئیں قبول کرتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو جائے جادو کے متعلق خبردار کردے، چنانچہ خود مریضہ لڑی نے رات کو اُٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ سے اس سلسلے میں دعا کی، پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ دمی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر گھر کی ایک جانب لے جارہا ہے او راسے جائے جادو کے متعلق بتا رہا ہے، ضبح ہوئی تو اس نے ایک جانب لے جارہا ہے او راسے جائے جادو کے متعلق بتا رہا ہے، ضبح ہوئی تو اس نے اپنے گھروالوں کو یہ خواب سنایا، چنانچہ وہ اسی جگہ پر گئے تو جس چیز میں جادو کیا گیا تھا وہ وہاں موجود تھی، انہوں نے اسے وہاں سے نکال دیا، اور اس طرح جادو ٹوٹ گیا اور لڑکی شفایاب ہوگئے۔ والحمد للہ رب الحلمین!

سانوال حصب

# بیوی سے قرب کی بندش کا جادو

اس سے مراد ہیہ ہے کہ ایک تندرست مردا پنی بیوی سے جماع نہ کرسکے اور اس کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جن انسان کے دماغ میں اس جگہ پر مورچہ بندی کر لیتا ہے جہاں سے اعضاءِ تناسل کوشہوانی ہدایات ملتی ہیں۔ پھر جب انسان اپنی بیوی کے قریب ہوکر اس سے جماع کا ارادہ کر لیتا ہے تو جن اس دماغی مرکز کو بے ممل کر دیتا ہے جو اعضاءِ تناسل میں شہوانی جذبات بحر کا تا ہے، اس سے مرد کا آلہ تناسل سکڑ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے جماع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جن کی بیشیطانی حرکت اس وقت ممل میں آتی ہے جب خاوند جماع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جن کی بیشیطانی حرکت اس وقت پر وہ بیحرکت آتی ہے جب خاوند جماع کرنے کے لئے بالکل تیار ہوتا ہے۔ مین وقت پر وہ بیحرکت کرکے اسے جماع سے عاجز کر دیتا ہے۔

یادرہے کہ بیرحالت جس طرح مرد کے ساتھ ہوتی ہے، اس طرح عورت کے ساتھ بھی ہوسکتی ہے اوراس کی پانچ شکلیں ہیں:

- (۱) عورت کی ٹانگیں غیر ارادی طور پر ایک دوسرے سے چپک جاتی ہیں اور اس کا خاوند اس سے جماع نہیں کرسکتا۔
- (۲) جن عورت کے دماغ میں مورچہ بندی کرکے اس کی شہوت کوختم کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا شہوت کوختم کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا خاونداس سے جماع کر بھی لے تو اسے قطعاً کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی اور وہ دورانِ جماع نیم بے ہوتی کی حالت میں پڑی رہتی ہے۔
- (۳) عین اس وفت عورت کوخون آنا شروع ہوجاتا ہے جب اس کا خاونداس سے جماع کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے، جس سے وہ جماع نہیں کرسکتا ہے۔
- (م) مرد جب جماع کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے گوشت کا ایک بہت بڑا بند آ جاتا ہے جس سے وہ جماع کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔

(۵) بعض اوقات الیا بھی ہوتا ہے کہ مرد ایک کنواری عورت سے شادی کرتا ہے لیکن وہ جب اس کے قریب جاتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے یہ عورت کنواری نہیں ہے اور وہ شکوک وشبہات میں مبتلا ہوجاتا ہے، لیکن اس کا جب علاج ہوتا ہے تو اس کا پردہ کارت اس طرح ٹوٹ آتا ہے جس طرح جادو سے پہلے ہوتا ہے۔

بندش جماع کے جادو کا علاج

اس کے علاج کے کئی طریقے ہیں:

پہلا طریقہ

جادو کی پہلی قتم میں قرآنی آیات پر شمل جو دَم ذکر کیا گیا ہے، اسے مریض پر پڑھیں، اگر اس کی زبان سے جن بولنے لگ جائے تو اس سے جائے جادو پوچھ لیں، پھر وہاں سے جادو نکال کر اسے ختم کردیں اور جن کو اس سے نکل جانے کا حکم دیں، اگر نکل جائے تو اس طرح اس پر کیا گیا جادو ٹوٹ جائے گا اور اگر دَم کرنے کے باوجود جن اس کی زبان سے نہیں بولٹا تو اس کے علاج کے لئے مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کوئی طریقہ استعال کریں۔

دوسرا طريقه

درج ذیل آیات پانی پر پڑھیں، جس کو مریض چند اُیام پیتا رہے اور اس سے خسل کرتا رہے ان شاء اللہ جادو ٹوٹ جائے گا:

سورهٔ یونس کی آیت ۸۲،۸۱ اور سورة الاعراف کی آیات ۱۱۲ اور سورهٔ طله کی آیت ۲۹

تيسرا طريقه

بیری کے سات پتے لے لیں، انہیں دو پھروں کے درمیان باریک پیس کر پانی سے بھرے برتن میں ڈال دیں، پھر اپنا منہ اس کے قریب کر لیں اور ان پتوں کو اوپر پنجے کرتے ہوئے ان پر آیت الکری اور معوذات کی تلاوت کریں۔ اس پانی کو مریض چندایام تک پیتا اور اس سے خسل کرتا رہے بشرطیکہ اس میں دوسرے پانی کا اضافہ نہ کرے اور آگ پرگرم نہ کرے، اور اگر اسے گرم کرنے کی ضرورت ہوتو سورج کی گرمی میں کرے، اور اسے ناپاک جگہ پر نہ انڈ بلے، اس طرح اس پر کیا گیا جادو ختم ہوجائے گا، ان شاء اللہ تعالی۔۔۔۔اور بیجی ہوسکتا ہے کہ جادو پہلی مرتبہ نہانے سے ہی ٹوٹ جائے۔

## چوتھا طریقہ

مریض کے کان میں دَم کریں اور پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ۲۳ بھی اس کے کان میں کم از کم سومر تبہ یا اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک اس کے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوجاتے، اور ایسا چندایام تک روزانہ کرتے رہیں، ان شاء اللہ جادوٹوٹ جائے گا۔

یا نچوال طریقہ

امام شعبی گہتے ہیں کہ جادو توڑنے کے لئے بیطریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے کہ مریض ایک کانٹے دار درخت کے ینچے چلا جائے اور اس کے دائیں بائیں سے کچھ پتے لئے کر انہیں باریک پیس لے، پھر انہیں پانی میں ملاکر اس پر (معوذات اور آیت الکری) پڑھ لے اور اس سے شمل کر ہے۔

## چھٹا طریقہ

مریض موسم بہار میں بیاباں جنگل اور باغات کے پھول جتنے جمع کرسکتا ہے، کر لے۔ پھر انہیں ایک صاف ستھرے برتن میں ڈال دے اور میٹھا پانی بھر دے۔ پھراس پانی کوتھوڑا سا آگ پر اُبال لے، جب ٹھنڈا ہوجائے تو اس پر معوذات کو پڑھ لے اور اسے اینے اوپر بہا دے، ان شاءاللہ جادوٹوٹ جائے گا (۹۹)

### ساتوال طريقه

ایک برتن میں یانی بھرلیں، پھراس پرمعوذات کے علاوہ یہ دعائیں بھی پڑھیں:

(. "ٱللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، آذُهِبِ الْبَاسَ، وَاشُفِ آنُتَ الشَّافِيُ، لَا شِفَاءَ الَّا شِفَاءَ الَّا شِفَاءَ الَّا شِفَاءً اللهَ

اے اللہ! تو لوگوں کا پروردگار ہے، تکلیف دور فرما اور شفا بخش کیونکہ تو شفا بخشنے والا ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ایسی شفا عطا فرما جو بیاری کو جڑ سے اکھاڑ دے''

ب. "بِسُمِ اللّهِ اَرُقِيُكَ، وَاللّهُ يَشُفِيُكَ عَنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤَذِيُكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ اللهُ يَشُفِيُكَ" اَوْعَيُنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشُفِيُكَ"

" میں اللہ کے نام سے تجھے دَم کرتا ہوں اوراللہ تجھے ہر تکلیف دِہ بیاری اور ہر روح بدیا حسد کرنے والی آئکھ کی برائی سے شفادے گا"

آعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهَ التّامّاتِ مِن شَرّ مَا خَلَقَ

" میں اللہ تعالیٰ کے (ہرخوبی سے ) کمل کلمات کی برکت سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی شرسے اسکی پناہ مانگتا ہوں"

ر. "بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسُمِهِ شَيْئٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

"الله ك نام ك ساتھ جس ك نام ك موتے موئے آسان وزمين كى كوئى چيز تكليف نہيں پہنچاسكتى اور وہ سننے اور جانئے والا ہے"

مریض اس پانی کو چندایام تک پیتا اور اس سے غسل کرتا رہے، ان شاء اللہ جادو کا اثر ختم ہوجائے گا

#### آ گھوال طریقہ

ایک صاف ستھرے برتن میں پاکیزہ روشنائی کے ساتھ سورہ یونس کی آیات ۸۲،۸۱ تحریر کریں، پھراس لکھائی کو کلونجی کے تیل کے ساتھ مٹا دیں۔ پھر مریض اس تیل کو تین دن تک پیتا رہے اور اپنے سینے اور پیشانی کی مالش کرتا رہے، اس طرح اس کا جادوٹوٹ جائے گا۔ یادرہے کہ شخ الاسلام ابن تیمیہ ؓ نے ایسا کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ (۱۰۰) نوال طریقہ

جادو کی پہلی قتم میں جو دَم ذکر کیا گیا ہے، اسے پاکیزہ روشنائی کے ساتھ صاف سقرے برتن پرلکھ لیس، پھر اسے پانی کے ساتھ مٹا دیں۔اس کے بعد مریض اِسی پانی کو چنداً یام تک پنتا اور اسی سے قسل کرتا رہے، ان شاء اللہ جادو کا اثر ختم ہوجائے گا۔

جادو، نامردی اورجنسی کمزوری میں فرق

اگر مریض پر بند ش جماع کا جادو کیا گیا ہوتو اس کی اہم نشانی ہے ہے کہ وہ جب تک اپنی بیوی سے دور رہتا ہے، اپنے اندر جماع کی طاقت بھر پور انداز سے محسوس کرتا ہے، لیکن جونہی اس کے قریب جاتا ہے اور جماع کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو عین وقت پر اس کا عضو فاص سکڑ جاتا ہے اور وہ جماع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

اگر مریض نامرد ہوتو وہ خواہ اپنی بیوی کے قریب ہویا بعید اپنے اندر قوت جماع کو بالکل محسوس ہی نہیں کرتا۔

اور اگر اسے جنسی کمزوری ہوتو وہ کئی کئی دنوں کے بعد جماع کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جب اس قابل ہوتا ہے، جماع شروع کرتے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور زیادہ دیر تک اسے جاری رکھنے کے قابل نہیں ہوتا ..... بندش جماع کے جادو کا علاج تو ہم ۹ عدد طریقوں سے ذکر کر چکے ہیں، اب آ بیئے نامردی اور جنسی کمزوری کا علاج ذکر کرتے ہیں:

#### نامردي كاعلاج

- (۱) ایک کلوگرام خالص شهداور ۲۰۰۰ گرام تازه غذاء الملکات
  - (۲) اس پرالفاتحه، الشرح اورمعوذات پڑھیں۔
- (۳) مریض ہر روز اس شہد سے تین چیج نہار منہ اور ایک ایک چیچہ دو پہر اور رات کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے استعال کرے۔

(۴) جب تک نامردی ختم نہ ہو، وہ یہ علاج جاری رکھے، اللہ کے حکم سے شفا نصیب ہوگی۔

### بانجھ بن اور نا قابل اولاد ہونا

ہے مرد کا نا قابل اولاد ہونا: مرد دوطرح سے نا قابل اولا دہوسکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر مریض ہواور نا قابل اولاد ہو، اگر ایسا ہوتو اس کا علاج اُطباء کے پاس کیا جاسکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جسمانی طور پرتو ٹھیک ہولیکن جنات کی شرارت کی وجہ سے وہ اُولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیداواری صلاحیت کے لئے ضروری ہے کہ مرد کے پاس ایک سینٹی میٹر مکعب میں ۲۰ ملیون سے زیادہ منوی حیوانات موں حیوانات کو چھانٹتے اور ہوں۔ جن بعض اوقات یوں کرتا ہے کہ مرد کے خصیتین جو منوی حیوانات کو چھانٹتے اور انہیں علیحدہ کرتے ہیں، پر پریشر ڈال کر یا کسی اور طریقے سے منوی حیوانات کا مطلوبہ تناسب پورانہیں ہونے دیتا، جس سے مرد کی پیداواری صلاحیت ختم ہوجاتی ہے۔

اور اس کا دوسرا طریقہ بہ بھی ہے کہ منوی حیوانات جب خصیتین سے منی کے مقر میں فتقل ہوتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک سیال مادے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے انہیں زندہ رہنے کے لئے غذا ملتی ہے، اور بہ مادہ گوشت سے نکلتا ہے اور منی کے مقر میں منوی حیوانات کے پاس چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جن اسی سیال مادے کو منوی حیوانات کے پاس جانے سے روک دیتا ہے اور جب منوی حیوانات کو غذا نہیں ملتی تو وہ مرجاتے ہیں اور اس طرح پیداواری صلاحیت ختم ہوجاتی ہے۔

جن کی وجہ سے نا قابل اولاد ہونے کی پچھ علامات

ا۔ سینے کی گھٹن، خاص کرعصر کے بعد سے لے کرآ دھی رات تک

۲۔ بریشان حالی

س۔ پیٹھ کی پنجل ہڑیوں میں درد

ه۔ نیند میں گھراہٹ

#### ۵۔ نیند میں خوفناک خواب

ہے کہ وہ قدرتی طور پر اولاد جنم دینے کے قابل نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پر تو گھیک ہولیکن رخم میں جن کی شرارت کی وجہ سے وہ با نجھ ہوجائے اور بچہ جننے کے قابل نہ ہو۔اس کی شرارت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کی پیداواری صلاحیت کلی طور پر ختم کردے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو اس کے رخم میں حمل ظہر جائے، لیکن چند ماہ بعد وہ رخم کی رگوں میں ایر لگا دیتا ہے، جس سے ورت کو خون آنا شروع ہوجاتا ہے اور اس کا حمل ضائع ہوجاتا ہے، اور صحیحین میں رسولِ اکرم ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اس کا حمل ضائع ہوجاتا ہے، اور صحیحین میں رسولِ اکرم ﷺ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اس کا حمل ضائع ہوجاتا ہے، اور صحیحین میں رسولِ اکرم ﷺ کا میڈرمان موجود ہے کہ "اِنّ الشیطان یجری من ابن آدم مجریٰ الدم" (۱۰۱)

#### بانجم بن كاعلاج

- ا۔ جادو کی پہلی قتم میں قرآنی آیات پر مشمل جو دَم ذکر کیا گیا ہے، اسے ایک کیسٹ میں ریکارڈ کردیں، جسے مریض روزانہ تین مرتبہ سنتا رہے۔
  - ۲۔ صبح کے وقت سورۃ الصافات کی تلاوت کرے یا اس کی تلاوت سنتا رہے۔
    - سر سوتے وقت سورۃ المعارج کی تلاوت کرے یا اس کی تلاوت سن لے۔
- ۳۔ کلونجی کے تیل پر بیسورتیں پڑھیں:الفاتحہ، آیت الکرسی،سورۃ البقرہ کی اورسورہ آلِ عمران کی آخری آیات، المعو ذات ....اس تیل کو مریض اپنے سینے، پیشانی اور پیٹے کی ہڈیوں پر ملتا رہے۔
- ۵۔ یہی آیات وسورتیں خالص شہد پر بھی پڑھیں، جس سے مریض صبح نہار منہ ایک چچچہ
   استعال کرے۔

مندرجہ بالا علاج مریض کئی مہینے مسلسل کرتا رہے، اِن شاء الله شفاء نصیب ہوگی بشرطیکہ وہ اس دوران الله کی شریعت کی پابندی کرے۔

#### سرعت إنزال كاعلاج

سرعت انزال ایک جسمانی بیاری کے طور پر ہوتو اُطباء اس کا کی طرح سے علاج کرتے ہیں، مثلاً

(۱) عضو خاص پر مرہم لگانا

(٢) دوران جماع كسى دوسرے معاملے ميں غور فكر كرنا

(٣) دوران جماع رياضي كيعض مشكل سوالات حل كرنا

اور اگر سرعت انزال جن کی وجہ سے ہوتو اس کا علاج سے ہے:

ا - نماذِ فَجر كَ بعد سوم تبه بيرُعا پرُ هے: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لُـهُ، لَـهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعً قَدِيْر.

"الله اكيلا اور لانثريك ہے اس كے سواكوئى اله (حاجت روا مشكل كشا) نہيں بادشاہى اور حمداس كى ہے اور وہ ہر چيز پر قدرت ركھنے والا ہے"

٢۔ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرے یا اُسے س لے۔

س۔ روزانہ کی بارآیت الکرسی کو پڑھے۔

۳ مندرجه ذیل دعا کیس روزانه صبح وشام تین تین مرتبه پڑھے:

أَعُونُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

"میں اللہ کے (ہرخونی سے) ممل کلمات کی برکت سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی شرسے اس کی پناہ مانگتا ہوں'

بِسُمِ اللَّهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسُمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرُضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ

"اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ہوتے ہوئے آسان وزمین کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچاسکتی اوروہ سننے اور جاننے والا ہے"

اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ كَا بَرَت سے اس كى پناه چاہتا ہوں " میں اللہ کے (ہرخوبی سے ) ممل كلمات كى بركت سے اس كى پناه چاہتا ہوں

ہر شیطان کے شراور زہریلی چیز اور ہر طرح کی نظر بدسے " مندرجہ بالا علاج کم از کم نین ماہ تک جاری رکھنا چاہئے۔

# جادو سے بچنے کے لئے اِحتیاطی تدابیر

یہ بات ہر ایک کومعلوم ہے کہ بندشِ جماع کا جادوعموماً نوجوانوں پر کیا جاتا ہے جب وہ شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر اس وقت جب وہ ایسے معاشرے میں رہائش پذیر ہوں جس میں بدبخت جادوگروں کی کثرت ہو۔ ایسے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دولہا اور دلہن جادو سے بچنے کے لئے قلعہ بندنہیں ہوسکتے تا کہ اگر ان یر جادو کیا جائے تو وہ اس کے اثر سے محفوظ رہیں؟

اس اہم سوال کا جواب ہے ہے کہ ہاں، ایسا ہوسکتا ہے، اورا بھی ہم اس سے بیخے کسلئے چند ضروری اِحتیاطی اِقدامات ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک قصہ پڑھ لیجئ:

ایک نوجوان جو شریعت الٰہی کا پابند تھا، اپنی بستی اور گردونواح میں لوگوں کو توحید فالص کی طرف بلاتا تھا، وعوت اِلی اللّٰہ کا فریضہ سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جادو گروں کے پاس جانے سے ڈراتا تھا اور انہیں واضح طور پر آگاہ کیا کرتا تھا کہ جادو کفر ہے اور جادوگر ایک ناپاک انسان اور اللّٰہ اور اس کے رسول کے گا کہ تیمن ہوتا ہے۔ اس کی بستی میں ایک مشہور جادوگر رہائش پذیر تھا۔ اور جب بھی کوئی نوجوان شادی کرنے کا ارادہ کرتا، اس جادوگر کے باس جاتا اور اس سے کہتا:

"میں فلاں دن شادی کرنے والا ہوں اور تمہارا کوئی مطالبہ ہوتو بتاؤ"

چنانچہ جادوگراس سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرتا، جسے وہ نوجوان بغیر کسی تر د کے ادا کردیتا، اور اگر وہ اس رقم کی ادائیگی نہیں کرتا تو جادوگر بندشِ جماع کا اس پر جادو کردیتا، نیجناً وہ اپنی بیوی کے قریب جانے کے قابل نہ رہتا۔ اور اپنے اوپر کئے گئے جادو کے علاج کے لئے اسے پھر اس جادوگر کے پاس آنا پڑتا اور اس بار اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ رقم ادا کرنا پڑتی۔

اس نیک نوجوان نے اس جادوگر کے خلاف اعلانی جنگ کر رکھا تھا۔ ہر خاص و عام مجلس میں اور ہر منبر پر اس کا نام لے کر اسے رُسوا کرتا تھا اور لوگوں کو اس کے پاس جانے سے منع کرتا تھا۔ ابھی اس نوجوان نے شادی نہیں کی تھی، اور لوگ اس کی شادی کے دن کا انظار کر رہے تھے، تا کہ بید دکھے سکیں کہ جادوگر اس سے کیا سلوک کرتا ہے اور کیا بیہ نوجوان جادوگر سے اینے آپ کو محفوظ رکھ یائے گا یا نہیں؟

نوجوان نے شادی کا پروگرام بنا لیا اور اس سے پچھ دن پہلے میرے پاس آیا، اور
پورا قصہ مجھے بتاتے ہوئے کہنے لگا: ' جادوگر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور لوگ بھی اس
انظار میں ہیں کہ اب غلبہ کس کا ہوگا؟ تو کیا آپ جادو سے بچنے کے لئے مجھے پچھ احتیاطی
اقدامات کے بارے میں آگاہ کریں گے؟ اور یہ یادرہے کہ جادوگراپنے طور پر جو پچھ کرسکتا
ہے، کرے گا کیونکہ میں نے لوگوں کے سامنے اس کی بہت تو ہین کی ہے'

میں نے نوجوان سے کہا:ہاں، میں آپ کی اس سلسلے میں مدد کرسکتا ہوں لیکن اس کی ایک شرط ہے۔

نوجوان نے پوچھا: وہ کیا ہے؟

میں نے کہا: تم جادوگر کے پاس میہ پیغام بھیج دو کہتم فلاں دن شادی کرنے والے ہو، اور چیلنج کرو کہ وہ اور اسکے مددگار جادوگر جو پچھ کرسکتے ہوں، کرلیں اور لوگوں کو بھی بتا دو کہتم نے اسے چیلنج کررکھا ہے

نوجوان نے متر در ہوکر پوچھا: آپ جو پچھ کہدرہے ہیں، کیا آپ کواس پر یقین ہے؟
میں نے کہا: ہاں، مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ مؤمنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور جرائم
پیشہ لوگ ذلیل وخوار ہوجاتے ہیں۔ پھر میں نے اسے اِحتیاطی اقدامات سے آگاہ کیا اور وہ
چلا گیا، اور بستی میں پہنچتے ہی اس نے جادوگر کو چینج کردیا کہ وہ اس کی شادی کے موقع پر جو
پچھ کرسکتا ہے ،کر گزرے ۔ لوگ بھی شدت سے اس کی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگ
گئے۔ نوجوان نے میری ہدایات کے مطابق احتیاطی اِقدامات کر لئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس

کی شادی ہوگئ اور اس نے اپنی بیوی سے صحبت بھی کر لی اور جادوگر کا جادو ہے اثر ہو کر رہ گیا، لوگ جیران ہو گئے۔ اس نو جوان کوعزت مل گئی اور جادوگر کا رعب و دبد بہ خاک میں مل گیا، دللہ (لاحسر درالتنہ ..... اور وہ اِحتیاطی اقد امات درج ذیل ہیں:

- (۱) مدینه منوره کی عجوه محجور کے سات دانے صبح نہار منه کھالیں، اگر مدینه منور کی عجوه محجور نہ سکتے ہیں، حدیث نبوی میں آتا ہے: نه ملے تو کسی بھی شہر کی عجوه محجور استعال کر سکتے ہیں، حدیث نبوی میں آتا ہے: "جو شخص عجوه محجور کے سات دانے صبح کے وقت کھالیتا ہے، اسے زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں بہنچے گا''(۱۰۲)
- (۲) دوسری احتیاطی تدبیر وضو ہے، کیونکہ باوضومسلمان پر جادو اُثر انداز نہیں ہوسکتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: ''اے اللہ! اپنے اس بندے کو معاف کردے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے''(۱۰۳)
- (۳) باجماعت نماز کی پابندی: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہوجاتا ہے اور اس سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پرغالب آجاتا ہے اور جب وہ غالب آجاتا ہے تو اس میں داخل بھی ہوسکتا ہے اور اس پر جادو بھی کرسکتا ہے، رسول اکرم کی کا فرمان ہے:

''کسی بستی میں جب تین آ دمی موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، سوتم جماعت کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ بھیڑیا اِسی بکری کوشکار کرتا ہے جور اوڑ سے الگ ہوجاتی ہے'' (۱۰۴)

(س) قیام لیل: جوشخص جادو کے اثر سے بچنے کے لئے قلعہ بند ہونا چاہے، اسے قیام لیل ضرور کرنا چاہئے، کیونکہ اس میں کوتا ہی کرکے انسان خود بخو داپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے، اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لئے جادو کا راستہ ہموار ہوجا تا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی ہے ہیں کہ رسول کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر

کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور قیام کیل کے لئے بیدار نہیں ہوتا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ''اسکے کا نول میں شیطان پیشاب کرجاتا ہے''(۱۰۵) اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں: ''جو شخص وتر پڑھے بغیر صبح کرتا ہے، اس کے سر پر ستر ہاتھ کبی رسی کا بوجھ بڑجاتا ہے''(۱۰۱)

(۵) بیت الخلامیں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا: نایاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اس کئے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں۔ مجھے خود ایک شیطان جن نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہوجانے میں کامیاب ہوگیا تھا جب اس نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دخول خلاء کی دعانہیں یر هی تھی، اور ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقتور اسلحہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہارا خاتمہ کرسکتے ہو، میں نے کہا: وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ وہ مسنون اُذکار ہیں اور رسول اکرم ﷺ سے بیٹابت ہے کہ آپ بیت الخلاء مين جات موئ يدرعا ربع ما كرت ته: "اللهم النَّه مَ إنَّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" (١٠٠) و الله مين خبيث جنول اورجنيول سے تيري پناه جا ہتا ہول " (۲) نماز شروع کرتے وقت شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا:حضرت جبیر بن مُطعمٰ ا "اَللَّهُ اَكُبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، وَسُبُحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَّآصِيلًا "الله سب سے برااور بہت ہی برا ہے اللہ کی بہت سی تعریفیں ہیں اور صبح وشام

اس کے لیے پاکیزگی ہے''(تین مرتبہ) اَعُونِ بِاللهِ مِنَ الشَّیُطَانِ الرَّجِیْمِ مِنُ نَفُخِهٖ وَنَفَثِهٖ وَهَمُزِهٖ ''''' ''میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اس کی پھونک اور تھوک اور مسم سے سے''

(2) شادی کے بعد اپنی بیوی کی پیشانی پر دایاں ہاتھ رکھ کریہ دعا پڑھیں: "اَللّٰهُمَّ إِنِّیُ اَسُالُكَ خَیْرَهَا وَخَیْرَمَا جَبِلْتَهَا عَلَیْهِ، وَاَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلُتَهَا عَلَيُهِ"(١٠٩)

"اے اللہ! میں مجھے سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں ،اور اس خیر کا بھی جو تو نے اس کی فطرت (طبیعت) میں رکھی ہے اور اس کی شرسے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس شرسے جو تو نے اس کی فطرت میں رکھی ہے"

(٨) أزدواجي زندگي كا آغاز نماز كے ساتھ كيا جائے:

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ''شادی کے بعد آپ جب اپنی بیوی کے پاس جائیں تو اسے کہیں کہ وہ آپ سے دعا چھچے دو رکعات نماز اُدا کرے، پھر آپ سے دعا پڑھیں:

"ٱللّٰهُمَّ بَارِكُ لِى فِى آهُلِى، وَ بَارِكُ لَهُمُ فِى، اَللّٰهُمَّ اجُمَعُ بَيُنَنَا مَا جَمَعُ بَيُنَنَا مَا جَمَعُتَ بِخَيْرِ، وَفَرِّقْ بَيُنَنَا إِذَا فَرَّقُتَ اِلىٰ الْخَيْرِ (١١٠)

"اے اللہ! میرے گھر والوں کے لیے مجھ میں اور میرے لیے میرے گھر والوں میں برکت رکھ دے۔ اے اللہ! جب تک تو ہمیں جمع رکھے خیر پر جمع رکھ اور جب جدا کرے تو خیر برجدا فرما"

(٩) وقت جماع احتياطي تدبير: رسول اكرم هكاكا فرمان ہے:

"بِسُمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيُطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيُطَانَ مَا رَزَقُتَنَا"

"الله كے نام كے ساتھ اے اللہ جميں شيطان سے بچا اور جو چيز تو جميں عطا فرمائے اسے بھی شيطان سے بچا" اگر إس جماع كے بعد انہيں بچه ديا جاتا ہے تو شيطان أسے نقصان نہيں پہنچا سكتا"(ااا)

اور مجھے ایک جن نے توبہ کرنے اور مسلمان ہونے کے بعد بتایا تھا کہ وہ توبہ سے پہلے مریض کے ساتھ شریک ہوجاتا تھا جب وہ اپنی بیوی سے جماع کرتا تھا، کیونکہ وہ بیلے مریض کے ساتھ شریک ہوجاتا تھا جب وہ اپنی بیوی سے جماع کرتا تھا، کیونکہ وہ بید دعا نہیں پڑھتا تھا۔ سویہ دعا بہت بڑا خزانہ ہے جس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ (۱۰) سونے سے پہلے وضوکر لیں، پھر آبت الکرسی پڑھ لیں اور اللہ کویاد کرتے سوجا کیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان نے حضرت ابو ہریر ہے سے کہا تھا:

"جو شخص سونے سے پہلے آیت الکری پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے تک ایک فرشتہ

اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آسکتا''، یہ بات جب

ابو ہریرہ ٹے رسول اکرم کے و بتائی تو آپ نے فرمایا:''اس نے سے کہا ہے، حالانکہ
وہ جموٹا ہے''(۱۱۱)

(۱۱) نماذِ فَجْرَ كَ بَعَدَ بِهِ دَعَا يُرْضِينَ (۱۰٠ مُرتبه): لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئً قَدِيْرٌ اور حديث مِين آتا ہے كہ نِي كريم اللہ في فرمايا:

"د جو شخص بھی یہ دعا سو مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے لئے سونیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس سے سو برائیاں مٹادی جاتی ہیں اور شام ہونے تک وہ شیطان سے مخفوظ رہتا ہے .....، (۱۱۱۱)

(۱۲) مسجد میں داخل ہوتے وقت بیدعا پڑھیں:

آعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجُهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
اور حدیث میں آتا ہے کہ رسولِ اکرم شَانے فرمایا: ''جو آدی بیدعا پڑھ لیتا ہے
شیطان اس کے متعلق کہتا ہے: ''بی آج کے دن مجھ سے محفوظ ہوگیا''(۱۱۳)

- (١٣) صَبِحُ وشَام تَيْن مُرتبه بِهِ دَعَا يُرْهِيْنَ: "بِسُمِ اللَّهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئً فِى الْآرُضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ "(١١٥)
- (۱۴) گرسے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: بیسم اللهِ، تَوَکَّلُتُ عَلَیٰ اللهِ، لَا حَوُلَ وَلَا فَوَّةَ اِلَّا بِاللهِ " کیونکہ یہ دعا پڑھیں: بیسم اللهِ ، تَوَکَّلُتُ عَلیٰ اللهِ ، لَا خَوْلَ اللهِ کَا ہُم ہے اُللہِ اللہ کی طرف ہے ) ملتی ہے " ہے اور تخصے سیدها راستہ دکھا دیا گیا ہے، اور شیطان تجھ سے دور ہوگیا ہے اوروہ دوسرے شیطان سے کہتا ہے: تو اس آ دمی پر کسیے غلبہ حاصل کرسکتا ہے جبکہ اسے ہمایت دے دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کردی گئی ہے اور اس کی حفاظت

(۱۵) صبح وشام بددعا پڑھا کریں: اَعُودُ بِکَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۱۱) مبح وشام بددعا پڑھا کریں: اَعُودُ بِکَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۱۵) بدش میں وہ احتیاطی اقدامات جنہیں اختیار کرکے انسان ہرشم کے جادو سے عموماً اور بندشِ جماع کے جادو سے خصوصاً قلعہ بند ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ مخلص ہواور اس علاج پراس کو یقین کامل حاصل ہو۔

## بندش جماع والے جادو کے علاج کاعملی نمونہ

ایسے کئی کیسوں کا میں نے علاج کیا ہے اور کئی نمونے موجود ہیں۔لیکن خونبِ طوالت کی بنا پر صرف ایک نمونہ علاج ذکر کرتا ہوں:

ایک نوجوان اپنے ایک بھائی کو لے کر میرے پاس آیا جس نے ایک ہفتہ پہلے شادی کی تھی، لیکن وہ اپنی ہیوی کے قریب نہیں جاسکا تھا۔ اس سلسلے میں وہ متعدد کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس گیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ وہ ان کے چکر کاٹ چکا ہے تو میں نے اسے سچی تو بہ کرنے کی تلقین کی اور بید کہ وہ انہیں غلط تصور کرے تاکہ اس کے اعتقاد کی تھی جو اور پھر قرآنی علاج اس کے لئے نفع بخش ہو۔ خود اس نے بھی تاکہ اس کے اعتقاد کی تھی جو اور پھر قرآنی علاج اس کے لئے نفع بخش ہو۔ خود اس نے بھی جھے بتایا کہ وہ جب ان کے پاس بار بارگیا تو اسے ان کے فراڈ، جھوٹ اور ان کی کمزوری و بے بسی کا یقین ہوگیا۔

میں نے اس پر دَم کیا اور اس کے رشتہ داروں سے سبز بیری کے سات پنے طلب کئے، لیکن انہیں یہ پنے دستیاب نہ ہوئے تو میں نے انہیں کا فور کے درخت کے سات پنے دیئے۔ جنہیں انہوں نے دو پھروں کے درمیان باریک پیس دیا۔ پھر میں نے انہیں پانی میں ڈال دیا اور اس پر معوذات اور آیت الکری کی تلاوت کی۔ میں نے اسے یہ پانی پینے اور اس سے عسل کرنے کا تھم دیا، چنانچہ اس پر کیا گیا جادو ٹوٹ گیا اور وہ اپنی بیوی کے قریب جانے کے قابل ہوگیا۔ والحمد للد

بندش جماع والا جادو پاگل پنے میں تبدیل ہوگیا ایک نوجوان شادی سے پہلے دماغی طور پر بالکل درست اور براسمجھدار تھا، لیکن جونجی اس نے شادی کی، پہلے وہ اپنی بیوی کے قریب جانے سے عاجز تھا، پھر وہ پاگل ہوگیا۔ ان دنوں ایسے واقعات بکثرت ہو رہے ہیں کہ جادو کی وجہ سے مریض پاگل ہوجاتا ہے۔ایسا صرف جادوگروں کی جادو کے فن ہوجاتا ہے اوراصل جادوجنون میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ایسا صرف جادوگروں کی جادو کے فن سے جہالت کے نتیج میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال پہلے بھی ہم ذکر کر پچے ہیں کہ ایک عورت نے جادوگر سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کے خاوند پر جادو کردے تا کہ وہ صرف اس سے محبت اور باتی عورتوں سے نفرت کرے، چنانچہ اس نے جادوگر دیا اور نتیجہ یہ لکلا کہ وہ منام عورتوں کوحتی کہ اپنی بیوی کو بھی ناپسند کرنے لگا، بلکہ اس نے اسے بھی طلاق دے ذاکی۔ وہ عورت بھاگی بھر اسی جادوگر کی تلاش میں نکلی تا کہ اس سے جادوگو ٹوڑنے کا مطالبہ کر سکے، لیکن وہ اس وقت کف افسوس ملتے رہ گئی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جادوگر مرچکا ہے۔....بہرعال وہ نوجوان جب پاگل ہوگیا تو میں نے اس پر دَم کیا، اور اسے بیری کے پتوں والے پانی کو پینے اور اس سے غسل کرے کی تلقین کی۔الجمد للہ وہ صحت یاب ہوگیا۔ اور اپنی بیوی کے قریب جانے کے قابل ہوگیا۔

(آٹھوال حصہ

## نظر بدكا علاج

## نظر بدكى تا ثير برقر آنى دلائل

(۱) سورهٔ بوسف کی آیات ۲۸، ۲۸ کا ترجمه ملاحظه کرین:

"اور (ایتقوب علیہ السلام) نے کہا اے میرے بچو! تم سب ایک دروازے سے نہ جانا، بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کوتم سے ٹال نہیں سکتا، تکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہرایک بھروسہ کرنے والے کو اُسی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ اور جب وہ انہیں راستوں سے جن کا تکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، گئے ، پچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر رکھا ہے، وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، گر (ایتقوب علیہ السلام) کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کر لیا، بلاشہ وہ ہمارے السلام) کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کر لیا، بلاشہ وہ ہمارے معلیہ کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانے "

"الله تعالی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے جب
نبیامین سمیت اپنے بیٹوں کو مصر جانے کے لئے تیار کیا تو انہیں تلقین کی کہ وہ سب
کے سب ایک دروازے سے داخل ہونے کی بجائے مختلف دروازوں سے داخل
ہوں، کیونکہ انہیں جس طرح کہ ابن عباس مجمد بن کعب، مجاہد، ضحاک، قادہ اور سدگ وغیرہم کا کہنا ہے، اس بات کا خدشہ تھا کہ چونکہ ان کے بیٹے خوبصورت ہیں، کہیں نظر
بدکا شکار نہ ہوجا کیں، اور نظر کا لگ جاناحق ہے ''(۱۱۱)

(٢) فرمانِ اللى ٢: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبُصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكُرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونٌ "(١١٩) الذِّكُرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونٌ "(١١٩)

"اورقریب ہے کہ کافراپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلادیں، جب بھی قرآن

سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، بیاتو ضرور دیوانہ ہے'

حافظ ابن كثير كا كهنا ب:

## نظر بد کے مؤثر ہونے پر حدیث نبوی سے چند دلائل

نظر بد کے بارے میں رسول اکرم اللہ کے فرامین کا ترجمہ ملاحظہ کریں:

- (۱) نظر بدکا لگ جانات ہے۔
- (٢) "نظر بدسے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بدکا لگناحق ہے" (۲۲)
- (۳) نظر بدخق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاسکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے، اور جب اور جب اور جب میں سے کسی ایک سے عسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے (تا کہ عسل کے پانی سے وہ مخض عسل کر سکے جسے تہاری نظر بدلگ گئ ہو) تو عسل کر لیا کرو۔
- (۴) اساء بن عمیس نے آپ ﷺ سے گزارش کی کہ بنوجعفر کونظر بدلگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پر دَم کرسکتی ہیں؟ .....آپ نے فرمایا۔

"بال، اوراگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ تقدیر ہے"

- (۵) ''بے شک نظر بدانسان پراثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اگر ایک اونچی جگہ پر ہوتو نظر بدکی وجہ سے نیچے گرسکتا ہے'' (۱۲۵)
  - (٢) "نظر بد كالكناحق ہے، اور انسان كواو نچ بہاڑ سے نیچ گراسكتی ہے "(٢٦)
    - (2) '' نظر بدانسان کوموت تک اور اونٹ کو ہانڈی سے پہنچا دیتی ہے'' (۱۲۷)
- (۸) "الله کی قضا و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بدکی وجہ سے میری اُمت میں اموات ہوں گی،(۱۲۸)

- (۹) حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسولِ اکرم ﷺ نظر بدکی وجہ سے دم کرنے کا تھم دیتے تھے۔"(۱۲۹)
- (۱۰) حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے نظر بداور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور بلو میں پھوڑوں سے دَم کرنے کی اجازت دی ہے۔
- (۱۱) حضرت اُمَّ سلمہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالا یا پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا: ''اسے نظر بدلگ گئی ہے، اس پر دم کرو''(۱۳۱)
- (۱۲) حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم

  کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اساء بنت عمیس سے پوچھا،" کیا وجہ ہے کہ

  میرے بجینج کمزور ہیں، کیا فقرو فاقے کا شکار ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ انہیں نظر

  بد بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ان پردم کیا کرو''(۱۳۲)

### نظر بدکی حقیقت کے بارے میں علماء کے اقوال

☆ حافظ ابن كثيرٌ

دو نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اُثر انداز ہونا حق ہے، (۱۳۳۱)

الله عافظ ابن فجرّ

'' نظر بدکی حقیقت کچھ بول ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اُسے نقصان کہنچے۔''(۱۳۲)

☆ امام ابن الاثير"

''کہا جاتا ہے کہ فلاں آ دمی کونظر لگ گئی ہے، تو بیاس وقت ہوتا ہے جب ریمن یا حسد کرنے والا انسان اس کی طرف دیکھے اور اس کی نظریں اس پر اثر انداز ہوجا کیں اور وہ ان کی وجہ سے بیار پڑجائے''(۱۳۵)

🖈 حافظ ابن قيم

دو کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تا ثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ

یمض تو ہم پرتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیاوگ سب سے زیادہ جاہل اور اُرواح کی صفات اور ان کی تا ثیر سے ناواقف ہیں اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ تمام اُمتوں کے عقلاء باوجود اختلاف نداہب کے نظر بدسے اِنکار نہیں کرتے، اگر چہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تا ثیر کے سلسلے میں ان میں اِختلاف موجود ہے'' پھر کہتے ہیں:

''اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کردی ہیں۔ اور ان میں کئی خواص اور اُثر انداز ہونے والی متعدد کیفیات ودیعت کی ہیں، اور کسی عقلند کے لئے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جاسکتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہوجاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھا ہے جس کا وہ احترام کرتا، اور اس سے شرماتا ہواور اس وقت کیرور پڑ پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو، اور لوگوں نے ایسے کئی اُشخاص دیکھے ہیں جو محض کسی کے دیکھنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ سب پچھ روحوں کی تاثیر کے ذریعے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق فظر سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اس لئے نظر بدکی نسبت آئھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے حالانکہ آئھ کی نظر پچھ نہیں کرتی، بہتو روح کی تاثیر ہوتی ہے۔

اور روطیں اپنی طبیعتوں ، طاقتوں ، کیفیتوں اور اپنے خواص کے اعتبارات سے مختلف ہوتی ہیں ، سوحسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذبیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حاسد کے شرسے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے ، تو حاسد کی تا ثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی شخص انکار کرسکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو۔

اور نظر بد بنیادی طور پر اس طرح لگ جاتی ہے کہ حسد کرنے والا ناپاک نفس جب ناپاک کیفیت اختیار کرے کسی کے سامنے آتا ہے تو اس میں اس ناپاک کیفیت کا اثر ہوجاتا ہے، اور ایسا کھی آپس کے ملاپ کی وجہ سے ہوتا ہے اور کھی

آمنے سامنے آنے کی وجہ سے اور بھی دیکھنے کی وجہ سے، اور بھی اس شخص کی طرف روح کی توجہ سے، اور بھی محض وہم روح کی توجہ سے، اور بھی محض کی نظر لگتی ہے اس کی تاثیر دیکھنے پر موقوف نہیں وگمان سے ہوجاتا ہے اور جس شخص کی نظر لگتی ہے اس کی تاثیر دیکھنے پر موقوف نہیں ہوتی بلکہ بھی اندھے کو کسی چیز کا وصف بیان کردیا جائے تو اس کے نفس میں اگر حاسدانہ جذبات پیدا ہوجا کیں تو اس کا اُثر بھی ہوسکتا ہے، اور بہت سارے ایسے اوگ جن کی نظر اثر انداز ہوتی ہے، محض وصف کے ساتھ بغیر دیکھے، ان کی نظر لگ جاتی ہے، اور بہوتے ہیں، ونظر لگانے والے انسان کے نفس سے نکلتے ہیں، جاتی ہے، اور بیہ وقتے ہیں، اگر اس نے ان کا نشانہ خطا ہوجا تا ہے، جس شخص کی طرف یہ تیر متوجہ ہوتے ہیں، اگر اس نے ان سے اور نظر بدسے بیخ کے لئے اِحتیاطی تداہیر تیر متوجہ ہوتے ہیں، اگر اس نے ان سے اور نظر بدسے بیخ کے لئے اِحتیاطی تداہیر اختیار کر رکھی ہیں تو وہ تیر نشانے سے خطا ہوجاتے ہیں اور بھی بھارخود حسد کرنے والے انسان کو بھی جالگتے ہیں۔

خلاصة كلام يه ہے كه نظر بدتين مراحل سے گزر كركسى پراثر انداز ہوتى ہے، سب سے پہلے ديكھنے والے شخص ميں كسى چيز كے متعلق جيرت پيدا ہوتى ہے، پھراس كے ناپاك نفس ميں حاسدانہ جذبات پيدا ہوتے ہيں اور پھران حاسدانہ جذبات كا زہر نظر كے ذريعے منتقل ہوجا تا ہے' (۱۳۲۱)

#### نظر بداور حسد میں فرق

- (۱) ہرنظرلگانے والا شخص حاسد ہوتا ہے اور ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں حاسد کے شرسے پناہ طلب کرنے کا تھم دیا ہے۔ سوکوئی بھی مسلمان جب حاسد سے پناہ طلب کرے گا تو اس میں نظر لگانے والا انسان بھی خود بخود آجائے گا، اور بیقر آنِ مجید کی بلاغت ، شمولیت اور جامعیت ہے۔
- (۲) حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں بیخواہش پائی جاتی ہے کہ جونعت دوسرے انسان کو ملی ہوئی ہے وہ اس سے چھن جائے اور حاسد کومل جائے، جبکہ نظر بد کا سبب جیرت، پیندیدگی اورکسی چیز کو بڑاسجھنا ہوتا ہے۔خلاصہ بیہ کہ دونوں کی تا ثیر

ایک ہوتی ہے اور سبب الگ الگ ہوتا ہے۔

(۳) حاسد کسی متوقع کام کے متعلق حسد کرسکتا ہے جبکہ نظر لگانے والا کسی موجود چیز کو ہی نظر لگا سکتا ہے۔

(م) انسان ایخ آپ سے حسد نہیں کرسکتا، البتہ ایخ آپ کونظر بدلگا سکتا ہے۔

(۵) حسد صرف کینہ پرور انسان ہی کرتا ہے جبکہ نظر ایک نیک آ دمی کی بھی لگ سکتی ہے، جبکہ وہ کسی چیز پر جیرت کا اظہار کرے اور اس میں نعمت کے چھن جانے کا إراده شامل نہ ہو، جبیبا کہ عامر بن ربیعہ کی نظر سہل بن حنیف کولگ گئی تھی، حالانکہ عامر بدری صحابہ کرام میں سے تھے۔

اور نظر بد کے اُثر سے بیخ کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان جب کسی چیز کو دیکھے اور اسے وہ پہند آ جائے تو زبان سے ''ماشاء اللہ'' یا '' بارک اللہ'' کے الفاظ بولے تا کہ اس کی نظر استحسان کا برا اُثر نہ ہو، رسولِ اکرم ﷺ نے حضرت سہل بن حنیف کو یہی تعلیم دی متھی۔ (۱۳۷)

## جن کی نظر بدہمی اِنسان کولگ سکتی ہے!

(۱) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ جنات اور انسانوں کی نظر بدسے پناہ طلب کیا کرتے تھے، پھر جب معوذ تین (الفلق، الناس) نازل ہوئیں تو آپ انہیں کو پڑھتے تھے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھیں۔(۱۳۸)

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح انسان کی نظر بداثر انداز ہوتی ہے اس طرح جن کی نظر بداثر انداز ہوتی ہے اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی اس طرح جن کی نظر بدبھی اثر انداز ہوتی ہے، اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی اپنے کپڑے اتارے یا شیشہ دیکھے یا کوئی بھی کام کرے تو ''بہم اللہ'' پڑھ لیا کرے تا کہ

جنوں اور انسانوں کی نظر بدکی تا ثیر سے نی سکے۔

نظر بدكا علاج

اس کے علاج کے متعدد طریقے ہیں، ان میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

بہلاطریقہ

جس شخص کی نظر لگی ہواگر اس کا پتہ چل جائے تو اسے خسل کرنے کا کہا جائے، پھر جس پانی سے اس نے خسل کیا ہوا سے نظر بدسے متاثرہ شخص پر بہا دیا جائے، اس طرح ان شاء اللہ شفا نصیب ہوگی۔

ابوامامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے عسل کرنے کا إرادہ کیا، اور جب اپنی قیص اتاری تو عامر بن ربعہ ان کی طرف و کیھ رہے تھے۔ ان کا رنگ انہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی، عامر نے و کیھتے ہی کہا: ہیں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں و کیھی، ان کا بیہ کہنا تھا کہ 'سہل' کو شدید بخار شروع ہوگیا۔ چنا نچے رسولِ اکرم بھی نہیں و کیھی، ان کا بیہ کہنا تھا کہ 'سہل کی حالت بیہ کہ وہ سربھی نہیں اٹھا سکتا، آپ نے بوچھا: کیا تمہیں کسی پرشک ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، عامر بن ربعہ پرشک ہوسکتا ہے۔ سوآپ نے انہیں بلوایا اور ناراضکی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ''تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کوئل کرتا ہے؟ ۔۔۔۔۔کیا تم 'بارک اللہ' نہیں کہہ فرمایا: ''تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کوئل کرتا ہے؟ ۔۔۔۔۔کیا تم 'بارک اللہ' نہیں کہہ فرمایا: ''تم میں کے لئے عسل کرؤ'

عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کہنیاں، گھٹے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی صے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا اور سہل فوراً شفایاب ہوگئے۔ (۱۳۰)

غسل کرنے کا طریقہ

ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے عسل کی بیر کیفیت بیان

کی ہے۔ جس آ دمی کی نظر گئی ہو، اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے، جس میں وہ سب
سے پہلے کئی کرے اور پانی اس برتن میں گرائے۔ پھر اس میں اپنا چرہ دھوئے، پھر بائیں
ہاتھ کے ذریعے اپنی دائیں بھیلی پر پانی بہائے، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں بھیلی پر پانی
بہائے۔ پھر پہلے دائیں کہنی، پھر بائیں کہنی پر پانی بہائے، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں
پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، پھر اسی طرح اپنے گھٹوں پر پانی
بہائے، پھر اپنی چادر یا شلوار وغیرہ کا اندرونی حصہ دھوئے، اور اس پورے طریقے میں اس
بات کا خیال رہے کہ پانی برتن میں بی گرتا رہے اس کے بعد جس شخص کو نظر بدگی ہو اس
کے سرکی پچپلی جانب سے وہ یانی کی بارگ بہا دیا جائے۔ (۱۲۱۱)

## غسل کی مشروعیت

(١) رسول اكرم هكا فرمان ہے:

"نظر بد کا لگناحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ضرور عنسل کرے، (۱۴۲)

(۲) حضرت عا نشه صدیقه همهمی بین که ' جس شخص کی نظر بدکسی کولگ جاتی تھی اسے وضو کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، پھر اس پانی سے مریض کونسل کرا دیا جاتا تھا' ' (۱۳۳۱) ان دونوں حدیثوں سے بیہ بات ثابت کی گئی ہے کہ جس شخص کی نظر کسی کولگی ہو وہ مریض کے لئے وضویا عنسل کر ہے۔

دوسراطریقہ: مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کرید دعا پڑھیں:

" بِسُمِ اللَّهِ اَرُقِيُكَ، وَاللَّهُ يَشُفِيُكَ مِنُ كُلِّ دَاءٍ يُؤُذِيُكَ وَمِنُ كُلِّ نَفْسٍ اَوُ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشُفِيُكَ ، بِسُمِ اللَّهِ اَرُقِيُكَ "(۱۳۳)

"میں اللہ کے نام کے ساتھ تخفے دم کرتا ہوں اور اللہ تخفیے ہر تکلیف دہ بیاری اور ہر روح بدیا حسد کرنے والی آئکھ کی برائی سے شفادے گا"

تيسراطريقه: مريض كے سر پر ہاتھ ركھ كريد دعا پڑھيں:

"بِسُمِ اللَّهِ يُبُرِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَّشُفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ "(۱۳۵)

"الله كے نام كے ساتھ، وہ الله تحقي ہر بيارى سے شفادے گا اور ہر حسد كرنے والے كثر سے " والے كے شرسے جب وہ حسد كرے اور ہر نظر بدكے شرسے" چوتھا طريقه: مريض كے سرير ہاتھ ركھ كريد دعا پر هيں:

"اللّهُمَّ رَبَّ النَّـاسِ اَذُهِـبِ الْبَأْسَ، وَاشُفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءً اِلَّا شِفَاءً اللهِ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا "(۱۳۲)

"اے اللہ! تو لوگوں کا پروردگار ہے، تکلیف دور فرما اور شفا بخش کیونکہ تو شفا بخش ہونکہ تو شفا بخش کیونکہ تو شفا بخشے والا ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں ایسی شفا عطا فرما جو بیاری کو جڑ سے اکھاڑ دے'

پانچوال طریقہ: مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کرآ خری تین سورتیں پڑھیں اور اس پر دم کریں۔

## نظر بدکے علاج کے عملی نمونے

پہلانمونہ: میں چندرشتہ داروں سے ملنے گیا تو انہوں نے جھے بتایا کہ ایک بیج نے کچھ دنوں سے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ فطرت کے مطابق ماں کا دودھ پیا کرتا تھا۔ میں نے اس بیچ کومنگوایا اور معوذات اور دیگر مسنون دعا ئیں پڑھ کر اس پر دم کردیا، اسے واپس لے جایا گیا تو اس نے فوراً دودھ پینا شروع کردیا۔ دللہ (لاجسر دوسرا نمونہ: ثمل سکول کا ایک طالب علم انتہائی ذہین، فضیح وبلیخ اور قادر الکلام تھا، متعدد مواقع پر وہ سکول کے طالب علموں کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریریں کیا کرتا تھا۔ ایک متعدد مواقع پر وہ سکول کے طالب علموں کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریریں کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بستی میں رہائش پذیر ایک لڑکا فوت ہوگیا، وہ اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ تعزیرت کے لئے گیا تو وہاں بھی اس نے لوگوں کو وعظ کیا۔ شام ہوئی تو وہ گونگا ہوگیا اور

بولنے سے عاجز تھا۔ اس کا والد بہت گھرا گیا، اسے فوراً سپتال میں لے کر گیا۔اس کے مختلف ٹمیٹ ہوئے، ایکسرے لئے گئے لیکن مرض کا پنة نہ چل سکا، بالآخراس کا باپ اسے میرے یاس لے آیا، اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے، کیونکہ میں اس الرکے کی دینی سرگرمیوں سے واقف تھا۔اس کے باپ نے مجھے بورا قصہ سنایا تو مجھے یقین ہوگیا کہ بینظر بدکا شکار ہوا ہے۔ میں نے اس پر معوذات کو پڑھ کر دَم کیا، اور یانی پر نظر بد والا دم پڑھ کر اس کے باپ کو دیا اور اسے تلقین کی کہ لڑکا اس یانی کو سات دن استعال کرے، اسے بیٹے اور اس سے عنسل کرے۔ سات روز بعد وہ دوبارہ میرے یاس آیا تو پہلے کی طرح بولتا تھا اور بالکل تندرست تھا۔ میں نے اسے نظر بدوغیرہ سے بچنے کے لئے چند احتیاطی اُذکار سکھائے تا کہ وہ انہیں صبح وشام پڑھ کرآئندہ کے لئے نظر بدیسے محفوظ رہے۔ تبسرانمونه: بيه واقعه خود جارے گھر ميں ہوا، ايک شخص اپني بوڙهي والده كولے كرآيا، خود میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے والدہ کے متعلق کچھ بتانے لگ گیا اور اس کی والدہ میرے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے بلوا کر اس پر دم کیا اور وہ دونوں چلے گئے، میں اینے گھر داخل ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ گھر میں کیڑے ہی کیڑے ہیں۔میرے گھروالوں نے گھر کی صفائی کی لیکن احیا تک میہ کیڑے پھر ظاہر ہوئے اور گھر کے تمام کمروں میں پھیل گئے۔ میں نے گھر والوں سے یوچھا کہ یہ جو بوڑھی عورت آئی تھی، اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے ایک ایک کونے کو گہری نظروں سے دیکھتی رہی اور اس نے کوئی بات نہیں کی، تو میں سمجھ گیا کہ اس کی نظر بدکا نتیجہ ہے کہ گھر میں کیڑے ہی کیڑے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ میرا گھر انہائی سادہ سا ہے لیکن چونکہ بیعورت دیہاتی تھی اس لئے وہ تعجب کی نظروں سے گھر کو دلیمتی رہی۔

خلاصة كلام بيركه ميں نے پانی منگوایا، پھراس پرنظر بدوالا دم كیا، اور گھر كے تمام كونوں ميں اسے چھڑك دیا، جس سے وہ كيڑے چلے گئے اور گھراسى حالت ميں لوث آيا جس ميں پہلے تھا۔ (اُلحمد للہُ

#### حاشيه جات

(۱) صحیح بخاری (۲۲۷) محیح مسلم (۲۲۰۱)، جامع تر زری (۲۰۲۳) ،سنن ابن ماجه (۲۱۵۲)

(۲) تهذیب اللّغه ، جهم ۲۹۰ (۳) لیان العرب ، جهم ۳۴۸

(۵) مقاميس اللغة ص ٤٠٥ اورالمصباح ص ٢٦٧

(۴) إسان العرب، صفحه مذكوره

(۷) محط الحيط ،ص ۹۹۹

(۲) المعجم الوسيط، جاص ۱۹۸

(۹) المغنى، ج٠اص٩٠١

(٨) المصباح المنير ، ٣٦٨

(۱۱) سوره طه، ۱۳۲۷

(۱۰) زادالمعاد، جهم ۱۲۲

(١١١) سورة الانعام، ١١٠٠

(١٢) سورة الاحقاف، ٢٩

(۱۵) سورة الجن، ۲

(۱۴) سورة الجن،ا

(١٤) سورة النور، ٢١

(١٢) سورة المائدة، ٩١

(۱۸) مسلم، جهاص ۱۸- استنووی

(١٩) مالك، جاص ٢٨، بخاري، ج٢ ص٣٣٣ مع الفتح، النسائي ج٢ص١١، ابن ماجه، جاص ٢٣٩

(۲۰) البخاري ج ٢ ص ٢٥٣ مع الفتح، مسلم، ج ١٩٨ مع النووي

(۲۱) منداحر، ج۲ ص۱۵۳ و ۱۲۸، مسلم ج۸ اص۱۲۳مع النووي

(۲۲) ابخاری، جهم ۲۸۲ مسلم جه ۱۵۵ (۲۳) مسلم جه ۱۹س ۱۹۱

(۲۴) البخاري جهص۳۱۲مسلم ج۱۵ص۱۲۰ (۲۵) البخاري جساص۲۸، مسلم ج۲ ص۹۲

(۲۲) البخاري ج٢١ص٢٨، مسلم ج١٥ص١٦ (٢٤) مسلم ج١٨٥، ص١٢٢، الدارمي جاص٣٢١

(٢٩) سورهٔ بونس، ۷۷

(۲۸) سورة البقرة ۲۰۱

(۱۳) سوره طر، ۲۷\_۹۹

(۳۰) سوره پونس، ۸۲\_۸۱

(۳۳) سورة الفلق

(۳۲) سورة الإعراف، ١٢٢ـ١٢٢

(۳۵) تفسیراین کثیر، جهم ۵۷۳

(۳۴) تفسیر القرطبی، ج۲۰ ص۲۵۷

(۳۸) زادامسلم، جهاص ۲۲۱

(۳۷) تفسیر القاسی ج۱۰ص۳۰

(٣٧) البخاري ج٠١ص٢٢٢،مسلم ج١٩٥٥ ١٨٤، كتاب السلام، باب السحر

(۳۹) سورهٔ طه کی آیات ۲۷-۲۹، جن کا ترجمه گذشته صفحات میں گذر چکا ہے۔

(۴۱) البخاري ، ج۵ص۳۹۳،مسلم ج۲ص۸۳

(۴۰) زادامسلم، جهم ۲۲

```
(۴۲) ابوداود (۳۹۰۵)، ابن ماجه (۳۲۲)، الصحيحة للالباني (۷۹۳)، محيح سنن ابن ماجه (۳۰۰۲)
(۲۳) ہیٹمی نے المجمع (ج۵ص۲۰) میں کیا ہے کہ اس حدیث کو ہزار نے روایت کیا ہے اور اس کے
رِ جال صحیح بخاری کے رجال میں سے ہیں سوائے اسحق بن الربیع کے جو کہ ثقہ ہے اور منذریؓ الترغیب
( م ص ۵۲ ) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی سنداچھی ہے اور البانی تخ یج الحلال والحرام (۲۸۹ )
                              میں کہتے ہیں کہ بیرحدیث حسن لغیر ہ کے درجہ تک پہنچتی ہے۔
  (۴۴) ابن حبان، اورالبانی تخریج الحلال والحرام (۲۹۱) میں کہتے ہیں، یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔
   (۵۵) حافظ منذری الترغیب (جهم ۵۳) میں کہتے ہیں: اس حدیث کو بزار اور ابو یعلی نے حضرت
                                      ابن مسعودؓ سے اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔
                 (۲۷) زاد المسلم، ص۲۲۵ ج
                                                   (۴۷) شرح السنه ج۲اص ۱۸۸
                    (۴۹) المغنی، ج•اص۲۰۱
                                                         (۴۸) فتح الباری ۲۲۲، ج۱۰
               (۵۱) بدائع الفوائد، ج۲ص ۲۲۷
                                                                 (۵۰) فتح المجيد، ص١١٣
             (۵۳) تفسيرابن كثير، جاص ۱۹۷
                                                      (۵۲) شرح العقيدة الطحاويه، ص۵۰۵
                                                         (۵۴) المفردات للراغب (سحر)
(۵۵) مزیرتفصیل کے لئے اس کتاب کا چھٹا حصہ
                                                            (۵۲) آکام المرجان، ص۸۷
(۵۷) بہ حدیث اینے شوامد کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے، اسے بزار ، احد اور حاکم نے روایت کیا ہے
                                                         نيز د يکھئے تيح الحامع، ۵۹۳۹
                                  (۵۸) الموطأ (۹۲۸)، كتاب العقول باب ماحاء في الغيلة والسحر
 (۵۹) امام قرطبی نے شافعی کا یہی مسلک بیان کیا ہے جبکہ ان کامشہور مسلک یہ ہے کہ جادوگر کومحض جادو
 کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے ، ہاں اگر وہ جادو کر کے کسی گوٹل کرتا ہے تو اسے قصاصاً قتل کردیا جائے گا۔
                (۱۲) تفسیر القرطبی، ج۲ص ۴۸
                                                       (۱۰) تفسیر القرطبی، ج۲ص ۴۸
              (۶۳) تفسیراین کثیر، جاص ۱۹۴
                                                     (۲۲) البخاري، ج۲ ص۲۵۷_افتح
                    (۲۵) المغنی، ج•اص۱۱۵
                                                       (۹۲) فتخ الباري، ج٠١٥ ٢٣٢
               (۲۲) فتح الباري، ج٠١ص٢٣٦ (٦٤) فتح الباري، ج٠١ص٢٣٦
                     (۲۹) المغنی، ج٠١صهاا
                                                               (۱۸) المغنی ،ج ۱۰ص ۱۱۵
               (۷۷) احمر، ابوداود، حافظ ابن حجر نے اس کی سند کوحسن قرار دیا ہے، الفتح، ج ۱۰ ص۲۳۳
               (۷۲) المغنی، ج٠١٥ ٢٠١
                                                       (۱۷) فتح الباري، ج•اص۲۲۵
```

(۸۹) البخاری، چهم ص ۸۸۷ (۹۰) البخاری، چهم ص ۸۸۷ (۹۱) البداد، (۸۰۵۷) بات کی مین کوفردی آنیا نگز زی (۲۷) مین در ایانی نیم نیک

(۹۱) ابوداود (۵۰۵۴)، اس کی سند کونو و گ نے الأذ کار (۷۷) میں اور البائی کے مشکوۃ (۲۴۰۹) میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۹۲) البخاري، جهم ۳۸۲، فتحرمسلم، جهماص۱۵۵ نووی

(۹۳) الترزي، حسن صحيح (۹۳) احمد، النسائي، اس کي سند بھي اچھي ہے۔

(٩٥) النهاية، جاص ٢٩٨

(٩٦) ابن ماجه (۲۳۴،۲۳۴)، الصحيحه للألباني (۲۵٠)، الارواء (۸۹۲)

(٩٤) البخاري (٥٦٨٤)، مسلم (٢٢١٥) (٩٨) فتح الباري، ج٠١ص٢٣٣

(۹۹) فتح الباري، ج-اص۲۳۴ (۱۰۰) مجموع الفتاوي، جواص ۲۳

(۱۰۱) البخاري، جهم ص۲۸۲، فتح مسلم، جهماص۱۵۵ نووي

(۱۰۲) البخاري، ج٠١ص ٢٣٩ ـ كتاب الطب باب الدواء بالعجو وللسحر

(۱۰۳) الطبر انی فی الأوسط، امام منذری نے الترغیب ج۲ص۱۱ میں اس کی سندکواچھا کہا ہے۔

(۱۰۴) البخاري، جساص ۱۳۴ مع فتح رمسلم، ج۲ ص ۲۳ نووي

(۵۵۱) صحیح ابوداود (۵۵۲)

(۱۰۷) فتح الباری، جساص ۲۵ اوراس کی سند کی حافظ ابن حجرنے احچھا قرار دیا ہے۔

(١٠٤) البخاري، جاص٢٩٢، فتح،مسلم جهم ص٠٧ نووي

(۱۰۸) ابوداود، محیح الکلم الطیب (۵۵)، اس کی سند محیح ہے۔

```
(١٠٩) ابوداود، محيح الكلم الطيب (١٥٥)، اسناد وحسن_
                                   (۱۱۰) الطبر انی، الالبانی نے اس کی سند کوسیح قرار دیا ہے۔
             (۱۱۱) البخاری، ج اص ۲۹ ومسلم (۱۱۲) البخاری، ج ۴۸ ص ۸۸ فتح
                                  (۱۱۳) البخاري، ج٢ ص ٣٣٨ فتح ومسلم، ج٧اص ١٧ نووي
  (۱۱۴) ابوداود، ج اص ۱۲۷، امام نووی نے الاذ کار (۲۲) میں اور شیخ الالبانی نے الکلم الطیب کی تخ یج
                                                (۴۷) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔
                                             (۱۱۵) الترندي، ج۵ص۱۳۳،حسن غریب صحیح
                                 (۱۱۲) ابوداود ، جهم س۳۲۵، التر مذی، ج۵ص۱۵، حسن صحیح
           (۱۱۸) تفسیر ابن کثیر، ج۲ص ۴۸۵
                                            (۱۱۷) مسلم، ج۷ا۳ نووی
                                                                   (١١٩) القلم، ١٥
            (۱۲۰) تفسیر ابن کثیر، چهم ص۱۴
                  (۱۲۱) البخاري، ج٠١ص٢١٣، مسلم كتاب السلام باب الطب، ج١١٥ص٠ ١ نووي
                          (١٢٢) ابن ماجه (٣٥٠٨)، حج الجامع (٩٣٨)، الصحيحة (٧٣٧)
                            (۱۲۳) مسلم كتاب السلام باب الطب والرقى ، ج١٠٥ ص ١٤٠ نووي
       (١٢٧) احمد، ج٢ص ٢٣٨، الترندي (٢٠٥٩)، حسن صحيح، ابن ماجه (١٠٥٠)، صحيح الجامع (٥٢٨٦)
                     (١٢٥) صحيح الحامع (١٢٨١)، الصحيح ( ٨٨٩) (١٢٦) الصحيح (١٢٥٠)
     (١٢٧) صحيح الجامع (١٢٨)، الصحيح (١٢٨) الصحيح الجامع (١٢٠١)، الصحيح (١٢٠٤)
                      (۱۲۹) البخاري ج ۱ ص ۲۰ که مسلم (۲۱۹۵) مسلم (۲۱۹۲)
                     (۱۳۱) البخاري، ج٠١ص ا١١، مسلم (٢١٩٧) مسلم (٢١٩٨)
              (۱۳۳) تفییراین کثیر، ج٠١ص١٠٠ (۱۳۴) فتح الباری، ج٠١ص٠٠٠
              (۱۳۲) زاد المعاد، جهم ۱۲۵
                                                     (۱۳۵) النهاية، جساص۳۳۲
(١٣٤) بخارى كتاب الطب باب دعاء العائد للمريض رمسلم كتاب السلام باب استحباب رقية المريض
                 (۱۳۸) الترندي (۲۰۵۹)، ابن ماجه (۳۵۱۱) صحیح ابن ماجه از علامه الباني " (۲۸۳۰)
 (۱۴۰) احمد، النسائي، ابن ماجه، صحيح الجامع (۳۹۰۸)
                                                   (۱۳۹) البخاري ومسلم
                   (۱۲۱) اسنن ليحقى، جوص ۲۵۲ (۱۲۲) مسلم، ج۵ص۳۳
                     (۱۲۳) ابوداود (۳۸۸۰) باسناد صحیح (۲۱۸۲) مسلم (۲۱۸۲)
                      (۱۴۲) بخاری ومسلم
                                                           (۱۲۵) مسلم (۲۱۸۲)
                                     (۱۴۷) البخاري باب المعو ذات كتاب فضائل القرآن
     ☆ نسن بالخير ☆
```